اللات والمالية والمال

تفنيف إطيف قط العالم عبوب اللح عنر صاحب المحالة المعلى المعرف المحالة المحادث المحادث

ترتیب و تدوین فرکم عابر منان کیم اسے (تعلیم آایج) غلام عابر منان کیم اسے (تعلیم آایج)

قاضى محمد "رضاميم مدارالعلوم عطائية للى ضلة نونتا

اللات ولا عالم معنى الله المالية المال

تصنيف لطيف قطب العالم محبوب الهي حصرت جبراده محد عمر صاحب رخر النولي

ترتیب و تدوین فر فران فران فران فران فر ماید منان فر ماید منان کار می ماید منان کار می ماید می می ماید می ماید

في المحمد العلوم طاع ثل ضاح المعالم ال

### (جمكر حقوق محفوظ)

## فهرست مضامين

از: قطع العالم جفرت ماجزاده محمد عمرد حمد الدعلير غلام عابد خان المراس الميارات واتعليم وتاريخ ا

مقصارِ تحریر مقسارِ تمہ

مالات زندگی . حضرمت افدس كے اوصاف وفورجيا يلفوظ تحمل واتباع ومجنت ومجنت كالمد مخبت اللبيد مجتن الديمين رسول إمتزاج مساويان مجتت كمام التد ورس قرآن يلاوب قرآن - تراويح من قرآن سانا ـ حضربت اقدس كيمعمولات 17A---- 10 سخر ِ تلادستِ قرآن رمشجد . توجّه به دگیمعمولات . ورس وندريس ركتب خانه وطلبا درس كابتيازى ورجه وحرام دين ـ ترويج درس وتبليغ ـ دعظ ـ يرتال ـ تلندر سب نسبت ممزوج قلندرت . ايك خط ـ يانفسي فقرام 40-01

منی جانے کی بہلی شام ۔ نائب مناب ۔ نفادت ۔ مال میں خانفاہ مُعلّے۔ مہار حضرت اقدس کی سجد رخاکہ مسجد خانفاہ مُعلّے۔ مہارت وتقوی کی ایک مثال ۔ ایک واقعہ ۔ دوسرا واقعہ ۔ خاتی الله

إنفاق في سبيل الله يالكر . ايك لطبغه مراسط كالنكرة

النگری اُحد بخش حضرت کے فقدام ۔ میرسے استاد۔
ایک نسبت کا فرق ۔ وظائف ۔ مولوی شاہ سالم ۔
دوسری فِلامِت نِحبَم خواجگاں تیمسری فِلامِت چِوَقی فلا ۔
پانچویں فلام سے اور دوالدہ مکرمہ دایک وا تعہ ۔
تیمسرے فادم ۔ ایک عنایت ۔ میاں کرم دین صاحب ۔
توج ۔ ایک وافعہ میاں چراغ دین ۔ میاں جیون طبی فتح فا ۔
سروار گل محدفان ۔ صاحب فتح فان کی روکی ۔ انجام سروارگل محدفان ۔ صاحب و لایت ۔ طریقت کایر تو ۔ تواضع ،
مولوی غلام محدصاحب مولوی قمرالدین صاحب میتفل فلا میں مامنت میاں عبدالرزاق ۔
فکل ۔ ایک کرامیت ، میاں عبدالرزاق ۔
فکل ۔ ایک کرامیت ، میاں عبدالرزاق ۔
فلقا ۔ ایک کرامیت ، میاں عبدالرزاق ۔

114---95

قاضی غلام محسستگرصا حدیث نام پوری به پرمسلطان محسستگرصا حدیث خوشابی به فرشابی به فاضی عطامحسستگرصا حدیث نلی تعصیل خوشاب به قاری الدیخسس ماحیث فیمن پوری به صوفی محسستگرابرایم ماحیث نصوری به مساحیث نصوری به مساحیث نصوری به مساحیت نصوری به

از: قط العالم حفرت صاحر اده محد عمر ترالم دعليه

مفت والماعلى مفتى والماعلام مفتى ويستين كمالات والمناهان مقصود الصيالك دان الورط القيت -كياهم كاست كومثالاً واضح اور وترف كرنا مقصود بالذائن ويها المنتبلات كي دونال ويت المتبرك في مالا معالن مدلقه فريسة حضرت ربائناك وكالتناه وكالتناعكية وَالدِيهُ وَسُلَادُ كُرِ مِهِ الْمِنْ حَكِيرِ فَي الْوَمْ اللهُ ان را العظیم ان ماکتاب مبای اكار سيكسى كرجوا نح يجف كالمقعداس كي برنت بحفافاص مقعودته برج أبلكه بالبنج اور دنند كيك اس كالمنال يستنده كرنا اورقوم ومكت كوخيراصلاح كحدون وينامونا سي استي مبري تخريرو اكراتسي الرصفف كيك يره عبي كيد، قو المننا المنداس كيدوه لننا ال واضح بالنري ركي وصل كيلع بدأوراق بيحق كيد أورجن سيمقصودهم فرمن وبن ہے۔ اورلس التدنعالي إن روشن الدان كوميرت ولي كحصروشى باعد نظر بناسية ـ أورصن انجام سيد الرنسدان فواسية آبيرني!

# يستعمالله الرّحمن الرّحميم

م غلام عابدخان بیجرار وایدا وگری کارج رنزمکه کسیدهای شدن

ہمارے دینی ادب ہیں سوائح نگاری کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ اُور ترتیب سوائح جیات کا طریقہ قدیم سے جلا اُ رہا ہے جب طرح تاریخ کے وافعات اوراس کے مختلف کر دار آنے والی معاشر تی زندگی پراٹر انداز ہوتے ہیں یعینہ سلف صالحین کی بریت اور حالات زندگی آنے والی نسلوں پر لفتینًا اثر انداز ہوتے ہیں۔ اُور ان کے نقوش قدم اُ مین سرت تران مجید کی ناریخیت بینی ابیخیت بینی تران مجید کی ناریخیت بینی سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات کا ہڑا مقصد بھی اِلسانیت کے لئے رشد و ہوایت سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات کا ہڑا مقصد بھی اِلسانیت کے لئے رشد و ہوایت کا سامان بھی ہزی اُ ہے۔ احادیث نوی میں الٹر علیہ واکہ دستم ہوجیات طبیبہ کا پُرتو ہیں اور کت سربیس نبی اکرم صتی الٹر علیہ واکہ دستم ہوجیات طبیبہ کا پُرتو ہیں اور کتیب سبیس نبی اکرم صتی الٹر علیہ واکہ وسلم کے اقوال معولات، واقعات اور معرات اور معرات

موجودین، قیامت تک بنی نوع انسان کی ہائیت کے سے بینا رِ نور میں صحابہ کام رضوان اللہ علیم کے واقعات زندگی سے تاریخ کی کتابوں کے اُدرا ق مرتن ہیں ۔ اِسی طرح بزدگانی یا اوراولیسے اکرام کے تذکرے جوان کے حالات ، وا قعات اور معمولات زندگی پرمشتم لی موستے ہیں ؛ اِن سب کامقصد یہ ہے کہ طالبان حق ان کے مطالعے سے حق کی روشنی حاصل کریں ۔ اُدر اپنی دینی و دنیوی زندگی کوستواریں ۔ اِنسانی فطرت کا خاصا ہے، کہ وہ اپنے مشاہر سے اُدر وزیبی ماحول سے زیادہ از پذیر ہوتی ہے ۔ اِس لیے راہ سلوک میں راتیے ، مشاہر سے اور حجمت بینے کو بطری ایمیت حاصل ہے ۔ لیکن جن لوگوں کو بر سعادت نفید بنہ ہو، ان کے سے سلف صالحین کے حالات برندگی کا مطالع مشعل راہ بن سکتا ہے ۔ دیموں اس کے سامند سے سامند کے سامند کے سے سلوک میں کے حالات برندگی کا مطالع مشعل راہ بن سکتا ہے ۔ دیموں اس کے سامند سے سامند کے سامند کی کا مطالع مشعل راہ بن سکتا ہے ۔

ندم ان کے بیے سلف صالحین کے حالات زندگی کا مطالع مشعل راہ بن سکما ہے۔ اس مفعد کے پیشِ نظر بعض عقیدت مندوں نے اُدبیائے کرام کی موانح جبات فلم بند کی ہیں کیونکہ بفول سنید الطّالگفة حضرت جنید لبغدادی قدس مترہ مردان خدا کی آہیں الله

تعالے کے نشکروں میں سے ایک نشکریں۔ اگر مربد کا دِل شکستہ ہو تو ان کے ذکر سے توی ہو جا تاہے۔ اُور دہ اِس نشکر سے مدوحاصل کرتا ہے۔ جس طرح ایک نشکر ابنی آفلیم کوعنیم سے پاک اورامن دامان میں رکھتا ہے ؟ اِسی طرح اولیا مدالیڈ کا مذکرہ کشور دل سے وسساوی

فنكوك مرص وأزار ادر سرك ونفاق جيسے دشمنوں كى بيخ كنى كرتا ہے۔ اور دوسرى طر

امن دسکون، بفین وطمانیت ، صبروقناعت ، تسلیم درمنا اور ابمان دعرفان سے معمور کرتا ہے۔ حصور نبی کریم ملی الندعلیہ والم اسلم کاار شاد گرامی ہے:

ت نزل الرحمة تعند ذكر الصالحين - رمالي كاذكركر تدوقت التدنفالى كى رحمت الزل الرحمة تعند في المالي كارمت الترنفالي كى رحمت الزل بوتى منها

نیزارت دفرمایا . میزارش

ذ كراولب آرحك تالفالوب وكفارة الذوب و اوليائے كرام كذكر سے قلوب حكرت سے بعر جانے بس اور گناموں كا كفاره نصيب موتاً، نيك بوگوں كى صحبت مركھتے سے اللہ تعالیٰ بندسے كو نيك بنادينا ہے ۔ فتح موصلى م فرماتے بيں كم جوشخص اپنے دل كوملم وحكمت اُ درمشائحين كے سخن سے بازركھتا ہے ، اُس کا دِل مُرُدہ ہوجانا ہے ۔ حضرت حاتم عاصم کا قول ہے کہ جوشخص رات دن ہیں ایک منزل قرآن تمریف اُ اور حکایات شیخ اینے اوپر پڑھالازم عظمرائے ، وُہ اینے ذہن کوسلامتی کے ساتھ نگاہ میں دکھ سکتا ہے لیس مبارک ہیں وہ کمھے جو اِن تذکرون میں تبسر موں اور مقد س ہیں وہ محت جو اِن تذکرون میں تبسر موں اور مقد س

زیدِنظر کتاب قطب العالم ، خنید وقت ، مولینا و مرشد نا حفرت خواج غلام برقبی ایر بلوی دهمالهٔ علیه کے حالات پر شتل الیہ مختید وقت ، مولیا تھا۔ اِس مقدس خالوا ہے و مؤلائی حفرت قبله ما جزادہ محکم تدعم رحمۃ الترعلیہ نے تحریر فرمایا تھا۔ اِس مقدس خالوا ہے فرد کی حیثیت سے آبینے مجموعی است کا انجمار ذاتی مثابہ سے پر ہے جب حفرت خواج علام مرتفظ رحمۃ الترعلیہ کا التا نہ عیس وصال ہوا، تو اس وقت صفور فیلہ عالم کی عمرالطے سولہ سال کے قریب نئی ، جب کا ذکر آب نے نذکر سے کے اوائل میں کر دیا ہے۔ اِس عربی ایک فرد اپنی خاندانی روایات اور معاملات سے بخوبی واقف موجانا ہے۔ لہذا اپنے عَزامِی کہ والیت اور معاملات سے بخوبی واقف موجانا ہے۔ لہذا اپنے عَزامِی کہ والیت کو میں دوایت کا مہارالیہ نامیں رہا۔ پر کے حالاتِ زندگی قلم بند کرنے کے لئے مصنف کو کسی دوایت کا مہارالیہ نامیں رہا۔ پر کے حالات زندگی قلم بند کرنے کے لئے مصنف کو کسی دوایت کا مہارالیہ نامیں رہا۔ پر کہ کہ دوں گا۔ فی الحال خالوا دہ مربر بلوی کا محتقر ذکر کرنا ہے محل کا ذکر میں اگاں مطویل باخلی کروں گا۔ فی الحال خالوا دہ مربر بلوی کا محتقر ذکر کرنا ہے محل دیروگا۔

كرامن بزرك كزرسيس من كامزار توناب كے جنوب مشرق مي موضع كندان ي اسی خاندان کے ایک بزرگ مفرت سلطان با بوط لینہ قادر یہ کے بڑے کابل دلیاللہ جِن كامر ار شرلیب منبلے جھنگ میں واقع ہے جن كا قیمن بہت دُور دُور تا ہے۔ ہے۔ دور درازسے اوگ مزارر انوار کی زیارت کمیلئے آنے میں رآب کی دفاتھے بعد حس قدر روحانی قبض مخلوق الندكو بہنچ رہا ہے، اس كی تظیر نہيں ملتی ۔ اعلى حصرت فواج غلام مرتصى رحمة الندعليه كي أيادا جداد كمي يشتون سيدمتواته عالم باعل اور دلی کامل جلے آتے ہیں۔ وادی سؤن سے حضرت قبلہ کے جدا مجد حضرت مدر الدين صاحب الأملي المبين تحلصين كه نقاصنه كرييش نظراس علاقه مي المنزلف لاستاور مجاوریاں کے قرب جا مومی آباد ہوستے رجا موسی مردک کے تقال ایک کنواں افراس کی منعلقہ زمین آپ کے داد ای ملیّت تھی یمین آپ کے والد اجز سربل ترلف منتقل موسكة راس لي موروتي مزارعين مذكوره زمين برقالص موسكة . آمي كنه والدخين كالهم مبارك حفزت محمدالهم وتمر الترعليه تها وظاهروباطن مي كامل اورصلاحيت وتقوسي مين يديش تهايت كرنم القسس ، متورع التقى، عابد اور بإرسا تقے اعلى صرت فدس مرة ماهانه هيس بربل شريف ملع مركودهاي تولد بوسط ولادت بامعادت بیلے ایک بارگ نے آئیے کے والدیا صد کو آب کی بدائش اور علوم تربت کی بشارت وسعدى لقى - أي كاعرترة يرس كى فقى كدوالدما مدكا إنتقال موكيا تقا حضرت قبلودس رسره فيدوالد ماجد كى زند كى بى من سرآن مجد حفظ كرايا تفاء اور رسائل فارسى تاسكند نامه أدرعكم فقة كى بعض فارسى كما بيس اور فياوى مثلاً صلواة مسعودى وغيره تم كرسلتے سقے. والدماجدكي وفات كي بعدمول علم ك يفي بندهيون برشد رلف الي كيد الكرمون خاطر نے کسی جگر ساتھ مذوبا۔ بالا تر اعلی حضرت غلام نبی لئبی دمزالند علیہ کی خدمت میں خر موسة المام طالب علمى من أي في فطب الاقطاب حفرت مولينا غلام في الدين فعول رحمة التدعليك إلة يربعيت كي اورسلوك طريقة نقت بتدريجة ديه كا اكتماب ابيضافها اعلى حفرت البي سے كيا يو حفرت غلام في الدين قصوري كے برا سے خلفارس سے تقے

فارع التحصيل موكرجب ايسن ودلست خامذ بربل تشزليف للسط توجو يحرآب كوتدليل علم كانهايت سوق تقا، إس كية أعلى خرت للبي كي في خطلباء تبركا الي كي ولي والم بجرأت كياس طلبأ كأبس قدر سجوم مواكم مسجدم بارك بي با وجود وسعت كوت م ر کھنے کی مگر ندمی تھی۔ آپ دات ون مراسانے منتقول رہتے تھے براے ذکی اور متجرادی آب کی تنبرت من کرماخر بوئے کالوں کے ساتھ آب کوالیا شغف تفارکہ جو کھوا آیا، آب کا اول پر فرج کر دیتے تھے۔ کتب خاند میں ایک ایک کتاب کے دس دُس كمياره كبيارٌ ه نسخة موجود سقة جوكتاب نايا بهيس من محتى الامكان اس كحصامل كرفي كواشش فرمان الراصل زملى تو نقل كرا لى رورس كمايول كيحواشي ورشروح جهال كبيس دستياب موسيط اسب ماكواليد آب طالب علمول برنها ميت مفقدت اوربهراني و كفيد تقديم طالب علم مين محقاتفا كرص قدراب كي مهرباني مجوريد اليي كري بين ر اعلى رس بربلوي كالعليم ادراعلى لياقت كى شهرت دور دور نك بيل في أدر إس بهرك علمارمين كوئي آي كيم بله دنفا . كم كوني آي كي جلى عادت تقي . إن اكر آكر كوئى ابنى تعلى ظاہر كرتا تو آب كوئى ذكوئى موال الساكرت حبى كاجواب دينے مسے عاجز آكر آ ي كما ملى تنج ادر علو مرتبت كا قائل ادر معترف موجاياً -

اگرچہ آیا ہے ہی ہی صفرت اعلے اللہی رحمۃ الدّعلیہ نے آپ کی باطنی تربّت فرال کھی مرتبہ استاد ومرشد کی فِدمت من المفر ہوتے کہ مرتبہ استاد ومرشد کی فِدمت من المفر ہوتے رہے۔ اعلی حفرت اللّہی ہمیشہ آپ کی توجہ کے لئے علیحہ وقت متعبق فرماتے اور در مرتبہ اللّہی نے آپ کو اجازت کاملہ و خلافت عظیا مکہ توجہ استیافامہ سے تمرق بخشتے۔ اعلی حفرت اللّہی نے آپ کو اجازت کاملہ و خلافت عظیا مطافر ماکر سند ارشاد پرسیاوہ افروذ ہونے کا حکم دیا۔ ابتدا میں آپ لوگوں کو بعیت بہت کم کرتے تھے یوشنمی خواہش مند ہوتا اسے اعلی حزت اللّہی کی خدمت بیں جانے کا ارشاد فرمائے۔ ابتدا میں کہ کے نے برکسی درکسی وقت توجہ فریا ہے۔

اُعلیٰ حضرت البی کی وفات سے بعدابل ارادت و محبّت کو بیت کرنا شروع کیا ۔ داخل طرانی کرنے سے بعد سانک کومقام قلب دِکھا کرخیال فلب سے اسم ذات

حالات زندگی، اوماف اورمعمولات کا نذکره کیا گیاہے۔ جو تقاباب دین الذکے نام سے بے

تعلق کا بالتقصیل ذکر کیا گیاہے ۔ اور ایسے تمام دوگوں کا ذکر شامل ہے ، جن کاکسی زہری تور میں آپ کے سائف تعلق رہاہے۔ ساقریں باب میں حضرت کے خلفاء کا ذکر کیا گیاہے۔ مولوی عبد والرسول مرتوم مولف اور مرتصوبہ نے آپ کے خلفاء اور مخلف ہیں کے ضمن یہ توریاً کیمین حضرات کے نام اور مختفر حالات تحریر فرماسے ہیں یکن حضرت قبلہ عالم دحمۃ الدُّعلا اور تق نے صرف مندر حبوذیل حضرات کا خلفائے مجاز کے ضمن میں بانتفی بل ذکر فرمایا ہے۔ اور استمن من آپ کے محفظ میں ،

"ابس ان مخلصین شفراسی ذکر کرتام و سین کو مجاذ خیال کیاجانا ہے۔ اور جن برعوام کواعتماد بزرگی تفا"

۱ . فاضی غلام محد ما صبی نناه پوری ۲ . پیرس لطان سکندر نناه صاحب خوشا بی ۱۰ . قامنی عطا محد صاحب، کی ضلع خوشا ب ۱۰ . قاری الری محد ما و بیسی مفاوی ، فیمن لور مناع شیخو پوره ۵ . موفی محد ابراسی صاحب قصوری

نبرنظر نذکرہ میں مولوی محبوب عالم سوم وی کا ذِکر ظلفا کے صفی میں موجود ہیں ،
جواعلی حفرت کے نہایت محلص مربیدوں میں سے تقے ظاہری و باطنی طوم میں درج کمال رکھتے
عقے ۔ اندو ، عربی اُور فارسی نبان میں انتا پر دازی اور فن شعرگوئی میں کمال طکھ حاصل تھا۔ اطلح فرت کے مناقب میں کئی تصدیب لیکھنے ، جن سے ان کی دالہا دہ عقیدت اور مجتب شیخ کا اندازہ مجتباً کہ مولوی صاحب ہونکہ اعلی متاب کی زندگی ہی میں وفات پاچھکے تھے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ، کہ مولوی صاحب ہونکہ ان کا ذکر نہیں فرایا ۔ حالا بحد آجے اسی تذکرہ میں ایک عگر فرات بی کہ کہ خلات ان کا ذکر نہیں فرایا ۔ حالا بحد آجے اسی تذکرہ میں ایک عگر فرات بیں کہ کہ کا نوازم میں ایک عگر فرات بیر بوئی کی میلی موارخ حیات " افوارم تفور" میں مونی محرالا استعداد بیں کہ کوئی میں مونی محرالا استعداد موسودی کا کہیں ذکر نہیں بلتا ۔ حالا بحد صفور قبلے عالم سے ان کی دوجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مؤلف اضاف کے ما تھ در کر نہیں در تفصیل کے ما تھ ذکر فر مایا ہے ۔ اس کی دوجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مؤلف اضاف میں انہ ان دار تفصیل کے ما تھ ذکر فر مایا ہے ۔ اس کی دوجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مؤلف اضاف میں انہ انہ دو تفصیل کے ما تھ ذکر فر مایا ہے ۔ اس کی دوجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مؤلف اضاف میں انہ انہ دو تفصیل کے ما تھ ذکر فر مایا ہے ۔ اس کی دوجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مؤلف اضاف میں انہ ایس انہ دی دوجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مؤلف انہا ہوں کا نہا ہوں کہ بیا تھ دا کر فر مایا ہے ۔ اس کی دوجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مؤلف انہا ہوں کو میں انہ دو تف میں کو مؤلف کے مؤلف کے مؤلف کے مؤلف کی کھیں کو دو اس موسکتی ہے کہ مؤلف کے مؤلف کے مؤلف کے مؤلف کے مؤلف کے مؤلف کی کو کھیں کو دیا ہوں کو کی کو کھیں کو کر دو ایک کی کھیں کے مؤلف کے مؤلف کے مؤلف کی کھیں کو کیا ہوں کو کی کو کھیں کو کی کو کھیل کے مؤلف کے م

الدارم تفنوس كوصوقى صاحب كم إخلاص اور مقام كم بار ميس التي معلومات نهيس تقيل موالخ نگاری کے تاریخی کیس منظر، اہمیت اورافادیت کے متعلق ابتداء عرض کردیکا موں۔ تاہم فتی تحاظ سے زیر فلسد تذکرہ کا جائے ، لینے کیلئے عزودی ہے کہ فاریکن کودوبارہ اس طرف متوج كرول رسوالخ نكارى اورتار يخ لكارى اگرج فنى كالطسع دومخلف علمى وادبى التو میں الیکن فکری محاظ سے ان میں کمیر ممالکتیں میں ۔ دونوں میں تبیادی فرق میر ہے کہ ماریخیں ذمانے کو دور بین سے دیجھا ماتا ہے۔ میکن سوانح میں ایک فردیا شخصیت کو تورد بین سے دیجھا جاتا ہے: ناریخ زمانے کو اپنا موضوع بناتی ہے، اورموانح مک فردسے بحث کرتی ہے۔ اور يس ذماني اورقوم كے والے سے افراد كى طرف سفر كيا جاتا ہے ، كيكن موانح مي فرد سے جاعت ا مك اورقوم كى طرف برمهاجاتا ہے تاریخ میں ہم مرف بڑے ادر عظیم دا قعات میش كرسكتے یں۔ اور اس کے ذریعے مملکت وسیاست کے ایوان اور فلک لوس کاخ حکومت ہی کا نظاره كركسكتة بس بريك موالخ نكار افراد كم نحى هردندون بن جانك مكتاب تاريخ ادرموانح میں اسی بنیادی فرق کے بیش نظر بسوائے عمری کا خاص دصف یہ ہے کہ وہ ممین آدی اور النیان سے روشناس کراتی ہے۔ مخترر کر سوائع عمری سی تخص کی مکتل نہندگی کی مصوری کا نام ہے جس میں اس کے داخلی اور فارجی احوال اپنی لوری آب دتا ب سے علوہ کر برتے ہیں۔ اس سے سیائی بغیرجانب داری ا درمدا قنت کا پہلو ہمیشد سوائح نگار کے بیش نظر رمایا میے۔ بصغير مسلمانوں كے الحطاط اور ارددادب كے ابتدائي دورس الفي ادر عیال سوائح عمران سامن آئين اور بالخصوص حال اور المنسل نعماني في مشامير إسلام بربب ي كالفد باگرافیاں تھیں۔فلامی کے دُور می تومی بداری بدا کرنے کیلئے اس بات کی اسم فردست عقى، كدنشاة نانيد كے ليے أسلاف كى ذنكى كے جامع اور مكم نمونے توم كے سامنے للے بين اس مقصد کے ما تھ ما تھ اردو ا دب میں موائح نگاری کے اسلوب کوئمی ایک نئی جہتے ہیں موتی ربین برامرواقع ہے کہ اولیائے کرام کے تذکوں میں آج تک کوئی نمایاں جدد دیکھنے من نہیں آئی۔ اولیا ہے کوام کے سوائی تذکرے ملحف والوں نے وہی دوائی انماز ایا ہے موست انداد" این بداد کے شرف نسب کے تمام بندگوں کے مالات علم مبدکے اجن کا بار

باز کرار آج تک جاری ہے۔ بھر حالات زندگی، طفوظات، کولمات، معولات اود کاتید ہے۔
کرکے خیم کتابیں دجود میں لائی گئیں بلین ان سے وانح عمری کا وہ منقعد حاصل تر ہو سکا ہج نی الواقع مونا چا میں عقا، کہ شخصیت کے داخلی اور فادجی احوالی الیسے مستد انداز میں میش کیا جائے کہ دو پر شخصیت والے کو براہ واست متاثر کرسکیں ۔ بقول حفرت تبلہ مرشدم :

مالی دسالے تفوق کے شائع مور ہے میں ولیکن فورسے دیکھو تو معنی مالی مسالی میں مالی میں مالی میں الیکن فورسے دیکھو تو معنی الیک موقول میں الیکن فورسے دیکھو تو معنی الیک موجود وقت میں کوئی اس فتی شرایف کے متاتی نظر نہیں آئا۔ علاوہ اذیں اگر موجودہ وقت میں کوئی اس فتی شرایف کے متاتی تصنیف نظر آئی ہے تو بردگوں کے حالات ، ستوانحات اور تذکر سے میں ۔ وہ مسالی الیسے دو کھے بھیلے کہ قال کی چاستی ، شمال کا ذوق "

( إلفلا الحقيقة مِنْ )

بھے یہ کہنے یں چندان نائل ہیں کہ میرے قبلہ وکو بہ حفرت ما جزادہ محد عرصاصب رحمۃ اللہ علیہ نے انعاز بختا ، الدوایت میں اللہ علیہ نے انعاز بختا ، الدوایت سے بُسٹ کر تذکرہ نولیسی ہیں ایک گر دولیت پیدا کی۔ اس ضمن میں آبھ خود فرمانے ہیں :

" الیسے وقت اور الیسے حال میں ایک البی تعنیف پیش کرنا ، جقال وحال کو ایک یکساں متوازی محورت میں دکھائے اور اپنی مجتبدا نہ تحریب بھت ہیں واستہ جود اکر ایک نرالا اور نیا واحد نگر سے دولت میں کا پرجم ہوائے توکیا جود اللہ کے دولت میں کا پرجم ہوائے توکیا کہ اللہ کے دولت میں کہ اللہ کو نیا کہ میں کہ میں کہ میں کہ کہ دولت میں کا پرجم ہوائے توکیا کہ کا لیک فرند اللہ کو نیت کی میں گرد کا مؤرد در ہوگا ا

(القلااليفي وسياكم)

كه واقعات اورحالات سے استحراج كركے تصوف كے حقائق اورمعارف كو يوسيط في الأز ميں بيش كيا كيا ہے۔ دوتين اساليب كو كيجا كرنا نەم خەمشكل كام ہے، بلكه ادب بين كيك ہے اسلوب کا اضافہ بھی ہے۔ اور اگر طرز تحریر کو لیاجائے تو بقول ڈاکٹر دل محد قرائی وا "إس كى ايك اورخصوصيت بيها كراس كابرلفظ موزوكدانه يمراني ہے۔اورماری تاب کی سے مری فولی یہ ہے، کہ یہ بتدی اورمنتی المنظم المان المال ہے، دہاں ایک فلسفی طبیعت کیلئے دہیل مبین تھی ہے۔ مرادب کے طرز تریم کوئی الیا دھف موجود ہوتا ہے ، جواسے دو ارف سے منفردمقام عطاكرتاب راور تحرير كے مختلف زاويے، جيسے ادب بحقیق، روایت انظالی اور پلام وفیره ادیب کی انفرادیت کی پیجان بنتے ہیں۔ اِس دا اسعے دمکیما جائے آو ایس كط ف تحرير من ادب اور تعين كاحسين امتزاج موجود سے رالفاظ كے موزوں انتخاب كے ماتھ مر المرابة على المتعال كرتيب المسال ما المال المسال نہیں روسکا۔ داقعات کوبیان کرتے دقت آپ پورسے مالول کو اپنے ساتھ لیے جلتے ہیں اور جِى فرد باير كاجهان ذكركرت من اس كے تمام بيلوش كواس اندازي سميلية جلے جاتے ہیں، جیسے آپ یہ بات کسی مجلس میں بان فرما رسم میں اور یہ تولی بہت کم ادیوں میں

زرِ نظر آھنیف اعلی معزت ہر بلوی کی پہلی سوانح جیات نہیں؛ بلکہ افوارِ مرتفویہ عیسی جامع سوانح جیات نہیں؛ بلکہ افوارِ مرتفویہ عیسی جامع سوانح جیات پہلے بھی موجد ہے ، جوا علی عز ت ہر بلوی کے حالات دندگی ایک اندول خزار ہے۔ اور اس میں دو متمام خوبیاں موجود بہیں ، جوکسی روایتی سوانح حیات میں موجود مونی چام میں ، بیکن میں عرض کرچکا موں کہ صفرت قبلہ عالم نے اس کسلے میں جس سے اسلامی کی بنیاور کھی، اس کا تقاضا تفاکد آپ لیے جو تو بحد رحمته الله علیہ کے مالات اسی انداز میں تجرب فرماتے ۔ لہذا آپ نے نے مختلف اوقات میں اعلی حفرت بر ملوی وحمت الله علیہ کے حالات اسی انداز میں فرماتے ۔ لہذا آپ نے نے مختلف اوقات میں اعلی حفرت بر ملوی وحمت الله علیہ کے حالات آپ کی زندگی میں فرماتے در ان کی نقول کا امہمائم کھی خرا مایا ، ماکہ تحریکو پر فرصف میں وقت در ہو۔ آپ کی زندگی میں فرمات در ان کی نقول کا امہمائم کھی خرا مایا ، ماکہ تحریکو پر فرصف میں وقت در ہو۔ آپ کی زندگی میں

ما منامر سلسبیل بین اس کی کئی اقساطر شائع موئیس دلین بوجوه ساد سے مالات منظر عام بر د آسکے حضور قبلہ عالم کی زبرد ست خوامش تھی کہ تمام حالات شائع ہوں اکد بندہ صفود کی ایس خوامش سے دانقت تھا۔ اس لئے دفتر ادارہ تھو ف میں جئب مسودات کی کایا نظر سے گزدیں قوبندہ تحفیزت قبلہ حاجی فضل احد صاحب مظلا سے اس مسودہ کی تدوین کی اجاز میں جنہوں نے کمال میں جانی سے اجازت مرحمت ذمانی۔
جانی جنہوں نے کمال میں جانی سے اجازت مرحمت ذمانی۔

قابل ذِكْر بات بیرے کہ اِس کی تدوین سے کھے حضور قبلہ عالم اور کی توسطین کوئی دفت بیش نہیں آئی۔ جہاں کہیں کوئی تردد پیدا ہوا تو مسقودہ کی کا بیوں سے ہی رمہنا ارتاد سے ملتے کئے جو بعض آب کے اپنے تکھے ہوئے تھے۔ اُ درالیا محسوس ہوتا، جیسے صفور قبلہ عالم خود رمہنا کی فرما رہے ہیں۔ اِس کا مسقدہ کئی سال میرے باس رہائی مالی والی الله الله سے اِنی ہمت دھی کواس کی اِشاعت کا بوجہ برداشت کر سکوں ۔ کھلے عرس مُرادک بر مفرت قبلہ قاضی کواس کی اِشاعت کا بوجہ برداشت کر اُنہوں نے بھیلے عرس مُرادک بر مفرت قبلہ قاضی کہ مقدما صاحب مدظلہ سے درخواست کی تو انہوں نے بھیلے عرس مُراد کی مقامل ہوئی ۔ بر مفرت قبلہ قاضی صاحب بالہ کو اُنوار برلقنویں کی دوبادہ اِشاعت کا اِعزاد بھی عامل ہوئی ۔ جنا ب قبلہ قاضی صاحب بالہ کو اُنوار برلقنویں کی دوبادہ اِشاعت کا اِعزاد بھی عامل کو اُنوار برلقنویں کی دوبادہ اِشاعت کا اِعزاد بھی عامل کا اُن بر سکادت بھی انہی کے جھٹہ میں آئی۔

ذَالِكَ فَمُ اللَّهِ يُونْنِي مِنْ يَسْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خاكيا سفامنان عاليه بريل تربيب غلام عابد خان علام عابد خان 1-46 مورد اسطى \_\_ ترميداديم

مورخمه: ۱۹۸۷ مربولاتی سیموای

## مالاث زندگی

شنیدہ کے بؤد ماندیدہ

وى الحدمة المراعد ميرى بدائش موتى اور المانه هاكو حقرت اعلى انورالدم وقدم الم وصال فرمایا - إس لما ظرسے ميري عمراس وقت ساد مصيول برس كي تھي - ميري ہوش مكل تھي -حصرت قبله ميان صاحب رحمة التدعليه كي غدمت مي جب بهلي حاصري موني تو فرمايا ؛ حضرت مادب كوديكا تفاء عرض كياجي و ديكها تفا و فرمايا ، كه اليمي طرح و يكها ، عرض كيا كه اليمي طرح. اس بر آب نے فرمایا کرجو کچھ وہ کرتے تھے تم بھی کرو تو تم بھی وہی کچھ ہو۔ مقعود برسے كر اللحفرت كانفت مجھے التى طرح يا دسے ربھرايك فقير كى صورت سيرت كا نقشہ بھلافقرار کی مورت وسیرت اوران کی مجانس کے نقشے کھی انکھوں سے نکلتے ہیں بھی ہی لگتے بهاليه كه ايك مرس مروم في سياده نشين صرت جلاليوري كي خدمت مي جب آب بهاليه ضلع الجرات كے دورہ تبلیغی برتسریف فرما سے عوض كى كرآپ كا يہ تفاعظ بيجاه وجلال توميرى أنكھوں سے جانا رہے گا۔ لیکن حضرت اعلے جلالیوری کا کھلا گرمیان کسی وقت بھی میرے دل سے فراموش نہیں ہوتا۔ عرض اوليا دالله كي صورت وسيرت من ايك دمكشي اور دل فريبي بيدا بهوجا تي يجود يكھنے ولا کے دل برمیط جاتی ہے اور مرتے وم تک نقشہ ول سے نہیں جاتا حضرت قبلہ جدّامجد رجنة التذعليه كى صورت اتنى لينديده اورمطبوع فطرت تفى كد ديكھنے والا خود كود آب كى قطبيت كا قائل موجا ما معارت قبله ميان ماحدة فرايا كرتے تھے كه بادشاسى مبعد مي جب سيسي نے آپ کو دیکھا اسی وقت اُن کی صورت میرے اندر علی گئی۔

صورت کیا تھی، ملک صاحب خان مردم ، ملک عربیات خان صاحب کے والد جب مبکھا ترج بیریل شریف ہوتے ہے تو اُن کا ایک میرا تی جب حضرت کی زیارت کرکے دالیس گیا تو ملک صاب سے کہنے لگا، کرمیں نے آج ابو ختیفہ کو دیکھا ہے۔ ملک صاحب نے کہا وہ کیسے ؟ کہا کہ حب میں نے میاں صاحب بیرمل شریف والوں کا بہرہ دیکھا تو مجھے بقن ہو گیا کہ ابوحنیفہ کا یہ جہرہ ہے۔ لینی اینے مذہب کے سامینے میں دیسے ہوئے ہیں۔

مناهب إجازت نہيں بخشى درنه اگر مصفرت كاكوئى فولو ہوتا اور مين آب كے المنے پيش كرتاتو يفتياً آپ جيا كامجسم المسي بيش كرتاتو يفتياً آپ جيا روعلم كامجسم المسي باتے اور مكورت ، خود اپنے علم وجيا كى صورت آپ كے سامنے ميش كرتى ۔

زیر کی بفسہ دش وجرانی بخر گوش فرنگ زارو دیگر گوش فرنگ نارود بگرگوش فر گنگناتے رہنتے تھے۔ دُالله اعْلُورُ یہ کہی اُور عالم میں بھیرتے ہوتے اوراس عالم کا پرتہ و نشان تک مذہوتا۔

ایک شنید دید سے بڑھ کر ہوتی ہے اور ایک دید شنید سے بڑھ جاتی ہے اور دیکھے والے شنید پر جب دید ہوتی ہے، تو شنید دید کے برابر نہیں بیٹی کی بلکہ کم اثرتی ہے ۔اور دیکھے والے پر کوئی اثر نہیں پر کوئی اللہ کا حال اکسے ہوتا ہے۔ کہ شنید سے بڑھ کر دید نکل جاتی ہے اور زیا رہ کنندہ حیرت میں آجا تا ہے کہ کہا شنید اور کہاں یہ جاوہ افروزی سے بھان اللہ ۔ ہمارے مصرت ان اولیا اللہ سے کھے کوشنید سے بڑھ کر زیارت کرنے پر جلوہ افروز ہوتے تھے اور دیکھے والا آپ کی جلوہ افروزی سے حیرت میں آجا تھا۔

کوئی زمیدار بودهری مند کے دریافت کے اعظ مافر ہوا۔ اس کی تو تھیں بہت بڑی تقیں۔ حاضر بونے سے مشیر حب اس نے کہی سے دھزت دحمتہ التعلیہ کے قیام کایتہ ایا، تو اس نے کہاکہ اِس مورت میں حضرت کے سامنے مذہونا۔ وہ متکبرتا، دیسے رعونت سے پر۔
کہا۔ کیا ہوگا؟ .....

اُدراسی صورت میں عاصر ہوگیا۔ اور حضرت نے جو نظر عبر کر دیکھا۔اسی وقت مو ایا ادر نائی سے موجیس کرنے کے لئے کہااور ساتھ ہی کہا کرجیک میں عاصر ہوا۔اور آپ انھ آیا ادر نائی سے موجیس کرنے کے لئے کہااور ساتھ ہی کہا کرجیک میں عاصر ہوا۔اور آپ نے دیکھا تو میں نے سمجا کہ آپ مجھے کھاتے ہیں۔ اور میں شکستہ ہو کر رُہ گیا۔

خض چرے پر جلال ہی جلال تھا۔ ادر خود بھی جلال حق میں ہر وقت غرق رہتے ہے۔ اور کسی کو بھی یہ تاب نہ ہوتی تھی کہ ان کی خدمت میں کوئی کھلے دل جراً ت کے ماتھ۔ حافز ہو۔ شاہ وگدا ایک مورت میں پیش ہوتے تھے۔ ایک بار کسی نے جنگلات کے افسر کو شکایت کی، کر حضرت کے غلام مرکاری درخت کا ٹ کر لائے ہیں۔ اس دقت عمو ما برئے افسر انگریز ہوتے تھے۔ بیان پاکسی کے ملے بربل آیا اور مسجد کے باہر افسر انگریز ہوتے تھے۔ بیان پاکسی انگریز نقتیش کے لئے بربل آیا اور مسجد کے باہر کوئی سے کو بارا نہ کوئی اور ان اس جواکہ اس جواب دے یا حضرت کو اطلاع دے ۔ آخر جب کئی بار اصرار کیا تو لوگوں نے ہواکہ اس جواب دے یا حضرت کو اطلاع دے ۔ آخر جب کئی بار اصرار کیا تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ آپ اندر مسجد میں ہیں۔ اس پر وُہ آپ کی نشست کی طرف بڑھا ۔ جہاں حضرت کی جہرے پر نظر پڑی، انہیں قدر موں سے واپس ہوگیا اور کہا کہ یہ کہاں اور وُہ کہاں ۔ بیسی صورت ایک دد ون نہیں بلکہ دون مرہ کا یہ عالم تھا کہی کو کہاں ۔ بیسی صورت ایک دد ون نہیں بلکہ دون مرہ کا یہ عالم تھا کہی کو کہاں ۔ بیسی صورت ایک دد ون نہیں بلکہ دون مرہ کا یہ عالم تھا کہی کو کہاں ۔ بیسی صورت ایک دد ون نہیں بلکہ دون مرہ کا یہ عالم تھا کہی کو کہاں ۔ بیسی مورت ایک دد ون نہیں بلکہ دون مرہ کا یہ عالم تھا کہا ہے ۔ اس یہ مورت ایک دد ون نہیں بلکہ دون مرہ کا یہ عالم تھا کہا تھا کہا تھا کہ آپ کے کہا میں جلا جائے اور شیم واسے آپ کو دیکھے ۔ ہرحاضر کی

اس دربار پرلگا دی گئی ہیں ، اور ہرآن ہر حال منتظر درگاہ ہیں۔
درس وَمدر سی اور تعلیم و تعلم جاری تھا۔ لنگرخا صا دیسع تھا۔ صاحبزادے تھے لیے ۔
فقے۔ زوجہ محر مرتھیں۔ غرض ایک پورسے معاشرہ کے ذمہ دار تھے۔ لیکن کسی سے سرگوشی ہیں

- Lorence

مشوره تهیں - کسی کام سے تعلق ہیں ۔ ذمردار اصحاب اینے شغل میں مصروف خود مجد کی اوٹ میں تکیے زن ، تشریف فرما ہیں ۔ دنیا وی معاملات میں کوئی وضل نہیں کہ تا می سے خاص مقرب سے گوشہ نشینی نہیں ماجزا دگان کی کیا محال کرسوائے طلبی کے حاضر بوں ۔ درولین اور خدام کا تو کیا کہنا۔ پوتے آ کا تھے میکن تربیت و تعلیم کے سوائے دیسی کی کوئی بات نہیں۔ نه سیستے ہیں نه روتے ہیں۔ ایک بحرِ ذخار کی طرح اپنی امواج تفکرات الميه س مروقت غرق بي-

میرے بھوٹے چیا صاحب قرائج کے مرض میں گرفتار ہو گئے۔ اور سخت مایوسسی ہو اللی سحری کا وقت تھا۔ اطلاع آئی مسجدکے ساتھ گھرتھا بیکن بیر مروخدا اپنی مسند سے مذا اللے۔ دُوا كاتو كذر مى كيا۔ دُعا تقى وہ بھى كسى كومعلوم نہيں كہ چند الفاظ فرائے ہو۔ المحضرت سرمند شریف کے عرس پر تیار تھے اور مبع سویر سے روا کی کا برد گرام تفاءميرسه والدعليه الرحمته كوتهي سائقه بطنه كالرشاد تقارب نياري كيلئه صبح المطفير آپ جره کی جیت پر سقے جومسجد میں تھا یکڑھی پر قدم نزجما اور فرش مسجد پر آگرہے۔ دان تو من كئى ۔ كرمى كا موسم تقار مسجد كے صحن كے جوب ميں كرسے اور حصرت قبل مسجد كے شمال مسندر کھتے۔ لیکن استقامت کی بیرشان کہ وہاں سے بیماں تک چند قدم کا فاصلہ کے كرك صاحبزاده كرم المن مراك مذاك ورز دلجوتي ك المي جندالفاظ بالمشافة والمتر والموتي ایک دن ان کاسفر ملتوی بوار والد قبار کوتو اسی حالت گر تھیور گئے۔ اور دومرسے دِن تفرت

عموماً بحول سے محبت ہوتی سے اور خصوصاً براها سیا ہم جھوستے جھوستے سقے۔ اول توسم بي سامنے بي نهيں بوت سے اگر کسي وقت دم يا تعويذ كيك يت سي كياجا تا مربیہ ہاتھ مذہ بھیرستے۔ بتاستے شیری کے اس زمانہ میں عام ہوتے تھے۔ چند بتا ستے اپنے

مسجد کے ساتھ ہی ملحقہ آئید کا دُولت کدہ تھا۔ اُور جُرہ سے ہی دریکے گر کو لگے ہوئے سفے۔ ایک نچلے حصہ سے اور ایک بالاخارے۔ جب کمبی گھرتشریف نے جاتے ہے، تو

دریوں سے کسی نے آب کو گھرجاتے ہیں دیکھا۔

ایسے ہی مسجد کا اور تعلیم و تعلّم کے اوقات کا مکمل انتظام تھا بیکن خود کسی کام میں وخیل نہ تھے۔ اپنے اپنے کام اپنے اپنے ذمّہ دار کرتے بعینہ یہی حال حضرت قبلہ نناہ صاحب گورطوی کا کھا۔ ورہ خود تمام امورات سے الگ اپنی لگن میں مست تھے۔ اگر کسی و قت طبعیت میں آیا تو چاشت کے وقت مجلس عامر میں تھوف کے بعض اہم مسائل پر گفتگو فرمایا کرتے میں آیا تو چاشت کے وقت مجلس عامر میں تھوف کے بعض اہم مسائل پر گفتگو فرمایا کرتے من لنگر سے واسط تھا نہ ندرو نیاز سے ۔ورہ تمام کچھ خدام کے جوالے تھا۔

اصل بیں صاحب جلال بزرگ اس عادت کے ہوتے ہیں خدکہ ائے قد وسی کی جلالی صفت بے نیازی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اُدر بے نیاز زندگی ہیں اپنے اوقات گذار ہیں جلالی صفت بے نیازی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اُدر بے نیاز زندگی ہیں اپنے اوقات گذار ہیں ہے جنب وقت قریب آیا تو غالبًا سید جلال شاہ صاحب یا کسی ان کے دو مرے بزرگ نے ہمدروان طور پر خود حفرت کے والد محداسلم رصتہ اللہ علیہ سے کہا کہ آب اس مجہ کو کسی کے حوالہ کردیں۔ جیسے اس وقت دستور تھا۔ لیکن آپ نے سر پر حفرت کے ہاتھ بھے ہے ہوئے فرمایا۔ یہ اللہ کے بیرو دے۔ دوبارہ کہا تو دوبارہ بھی ہی کہا۔ شاہ صاحب کا مقصد تھا کہ ہمارے تعلقات کی وجہ سے ہمارے کسی بزرگ کے حوالہ کر دیں۔ لیکن جواب یہی ملنا رہا کہ ہمارے تعلقات کی وجہ سے ہمارے کسی بزرگ کے حوالہ کر دیں۔ لیکن جواب یہی ملنا رہا

لیکن غور کیا جائے کہ اللہ سے بڑھ کر کون اس قابل ہے کہ جو الے اولاد جدیں چیزی جائے۔ وہی ہے جو اس فانی دینا میں ایک لاٹانی پرورش اور تربیت کا مالک ہے۔ جو لوگ بیسے می جو لوگ بیسے می ہوں ، وہ مہیشہ اس پر آسرالگاتے ہیں۔ جہناہ صاحب حضرت حمل اللہ شریف جھوڑ آئے۔ اعلی حرت مولانا غلام نبی صاحب رحمتہ اللہ علیہ للہی اس وفت نازہ مناورسے فارغ التحصیل موکر تشریف لائے۔ بازارِ علم گرم تھا۔

, 4

جنا تجر چندسالوں میں مروج علم سے آپ فارع مولئے لیکن اس وقت درس نظامی میں سوائے نقبہ ،اکھول فقہ ،منطق اور صرف و تحویکے کچھ نہ بڑھایا جا تا تھا۔ اگر کسی نے خاص توج دی تو جلالین تشریف پڑھا دی حوصرف دنحو کی تفسیر خیال کی جاتی ہے اور لبن ليكن فارع مونے كے بعد مند تعليم وتعلم يرق م ركھا توا ب نے مطالع شرع كيا سائقهی کتب کی خریداری شروع بونی بونی بونی بونی اتا تقا،کتب کی خرید میں صرف ہونا. لاہور مستقل اسيف تعارف والول مي الجنط اور تمائندس ركم بوسط عقر يو آي كوتاره تازه اشاعتوں کی اطلاع دیتے سے۔اور آب ان کے ذریعے کتب خرید فرماتے تھے بہاں تک کریہاں کاکتب خانہ اپنی مثال آپ ہوگیا بہرعلم کی کتب کے ذخیرے موجود ہوگئے۔ کسی علم کی کوئی کتاب الیبی نہیں جو آپ کی نظر سے بیمام بذکرری ہو۔ دن عفر تعلىم وتدريس كاشغل رميناتها ليكن راتول مطالعه كيا جاماً تقار أور آب كا اكثر حقة رات، بيدارى اورمطالعيس گزرتا نفارچونكه اعلىضرت كاحافظه نهايت بلند تها يوجيز ايك بار نظر سے گذرجاتی، وہ ممیشہ کے لئے ذمن میں محفوظ بوجاتی تھی۔ حكيم نورالدين جومرزاريت كے فليفه اوّل سفے اپيے مسكن محروم من مقيم تھے۔اور این علمیت کے بل بو نے وہ صفیت سے دہا بیت می جلے گئے سفے ان کے علم کا کسے إلكار بهے؛ أوروه الينے علوم من لگامة روزگار مقے حتی كه علم نے ہى ان كوتباه دہر مادكيا . قال إنعما اوتيبت على علم كم مطالق وه أيس كرب جوستهل ناسطح كوث بهائخان أبني وما بي برادري میں آستے اور کسی سلم کی چیز جھارا مشروع ہوئی۔ کوٹ بھائیخان بیریل سے دومیل کے فاصلے ہیہے حضرت اقدس كوان سے بات چيت كرنے كے لئے لئے۔ آلمين بالجھ كاچكرا نظار ہمار سے جھنرت سے فرمایا کیوں بلند آواز سے آمین کہی جائے ؟ کہا کہ بخاری شریف میں آتا سب، واذقال الامام ولا الضالين قولوا أمين ميخارى كاطراقيسب، حيب قولوا كالفظ إمتعال كرساتواس مصففود بلندا وازس كهنا بوتاب توجيك آب ني فرمايا كربخارى من آيا ب كراد قال الإمام سمع الله كون حمِدة قولوا مريّنًا لك الحدد. عيركيول بلندا وازس رَبُّنَالُكَ الْحُمُدنين كما جاتا واس برايك أورهدبث طيم صاحب ني يرمى وآبي نے

کہا کہ یہ کس کتاب میں ہے۔ مکیم صاحب نے کہا۔ بخاری میں۔ اس پر دقت شام ہوگیا اور دو مرح و ن پر بحث عظم کی ایکن آب نے فرمایا۔ بخاری میں یہ نہیں ۔ لیکن تفرت کو بعد میں خیال آیا کہ اتنا بڑا عالم ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ موجود ہو۔ آب نے نے دات ہم میں بخاری تمام آئکھوں سے نکال دی سکین وہ صدیت نہ پائی ۔ لیکن حکیم صاحب الوں دات بھیرہ چلے گئے ۔ اور میدان ایسا ہار گئے کہ بھیرہ کی آفامت بھی ہمینے کیلئے ترک ہوگئی رات بھیرہ چلے گئے ۔ اور میدان ایسا ہار گئے کہ بھیرہ کی آفامت بھی ہمینے کیلئے ترک ہوگئی ۔ میرہ خیارگیا جس کی مثال کھ کا مباحث ہے۔ وہ بھی ہند دستان سے فارغ ہوکر آئے تھے اور غیر مقالدانہ دنگ ہے کہ آئے تھے ۔ فالباً یا نقیدے عبد القاد مرجیلانی نشیئاً لللہ بربخت موئی ۔ آب ہے مقابل طرف شفے لیکن ٹالٹ تھے ۔ بعض وقت جب اینا پہلو کمزور ہمارے کم میش کرتے تھے تو ان کی رمنمائی فرماتے تھے ۔ ایک بار ایک حریف مولوی صاحب نے کہا، میش کرتے تھے تو ان کی رمنمائی فرماتے تھے ۔ ایک بار ایک حریف مولوی صاحب نے کہا، میش کرتے تھے تو ان کی رمنمائی فرماتے تھے ۔ ایک بار ایک حریف مولوی صاحب نے کہا، کرائٹ ہیں ۔ فرمایا کہ ثالیت بھی ہوں اور حریف بھی مول ۔ مجھے حق ہے کہ اپنے عالم کرائٹ کروں ، مجھے حق ہے کہ اپنے عالم کرائٹ کی رمنمائی کروں ، میں ۔ فرمایا کہ ثالیت بھی ہوں اور حریف مولوی صاحب نے کہا، کرائٹ ہیں ۔ فرمایا کہ ثالیت بھی ہوں اور حریف ہوں ۔ مجھے حق ہے کہ اپنے عالم کی رمنمائی کروں ،

بہر صورت میرے این اساتذہ بہت بلندیا پی عالم تھے لیکن حق بیہے کہ کہ کھے حضرت رحمۃ الدّعلیہ کے وفورِ علم پر اعتقاد ہے ابھی نک کسی دُور ہے پر قائم نہیں ہوا۔ خصوصاً دبنی علوم میں۔ اُدر بھراس پر عامل ہونے میں تو آپ بیخائے زمانہ تھے۔ نه ایساکوئی عالم میں نے دیکھا۔ اُدر نه ایساکوئی باعل دیکھا۔ سراسر عثم اور سراسر عمل تھے۔ فو داللہ موقد له فا میں سنے دیکھا۔ اُدر نا ایساکوئی باعل دیکھا۔ سراسر عثم اور سراسر عمل تھے۔ فو داللہ موقد له فا ایس کے مکتوبات آپ کی تھانیف اور آپ کا بہت بڑاکت فائے جوابی وست اور نایاب کتب کی دج سے اپنی شال آپ تھا۔ آپ کی علمیت کالمہ اور دافرہ کا بین نبوت ہے اُور وہ عظیم کتب خانہ اُپ بھی موجود ہے۔

# باب دوم مرت اومات

والورجياء؛ الحياء شعبة من الايمان كمطابق حياايك ملمان كمسلماني كاببت برانشان سے اور اس صفت میں وہ ممتاز اقران تھے۔ ما ایٹھاالمؤمل کی سے تفسیروتیم ہے کھی تھی ماہر کھلے منہ نہ نسکلے بلکہ سر پر ٹویی ہوئی یا عمامہ دونوں صورتوں میں وہ سرمبارک برجادر رکھتے جس کے کنارے آپ کے رضار مبارک اور آپ کی حیثم ذی بھارت کے بردہ پیش ہوتے تھے۔ آپ دائیں ہائی نہیں دیکھنے تھے صرف سامنے نظر ہوتی تھی۔ اور وہ جب كسى كومخاطب بناما جاست مصياكوني التجاوتفترع سيه آي كوملقت كرناجام تاتفا إور آن جانبے چلنے بھرنے می محبتم میانظراتے تھے لائٹرلف می زمان قیام طالب علمی ، تقریباً کئی سال آر لِلْمِسْرِيفِ كے ايك چوہدى سے كھانا آتا تھا۔ اور عام قاعدہ كے مطابق ان كى لڑكى حضرت کو کھانا مسجد میں منایا کرتی ۔ ایک دن وہ اولی سمار ہوگئی ۔ اس کے والد مصرت کے پاس آئے ادر کہا کہ آپ کی مہتیرہ بیار ہوگئی۔ دعاکریں ۔تو آپ تے جرت سے فرمایا کون سی بین بوض كياج آب كالهامالاتي عتى وفرمايا بس نے اسے كيمي نہيں دمكھا مدمعلوم كوئي مردہ ما عورت كھروں میں عام خادما نمیں عور تیس رہا كرتی تنیس اور شہر كی عور تیں بھی آتی جاتی تفیں۔ حفرت قبله مذتوكسي كى طرف نظرا مائة عقداور مذان سے كوئى بات قرمايا كرتے سے عرض مؤرتیں تو مورتیں رسی مردوں ادر بحیاں سے بھی آ میے کو کھا گھی۔ اصل بات بير به اللي حياء كسى بر غالب آجاتي سير توجراس كے غليے سے تمام جانلار اورسيه جان اشيار سے جيا آتی ہے۔ شکے حبیم غشل خانے میں نہا ما بھی مشکل ہو جا آہے۔ ا بنے وجود سے بھی جا مانع ہوجاتی ہے اور ایسے حیم کو دیکھنا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ ریا نین کی صفت میا عام ہے۔ دیکھا جاتا ہے۔ کہ وہ کس درجہ کا حیادارہے جیس درجہ کی حیااس برغالب ہو۔ اس

درجہ کا اس کا مشاہرہ ہے، کیو نکہ مشاہرہ ہی حیا کا باعث ہوتا ہے۔ جن بر سے صفت مشاہرہ غالب ہوتی ہے وہ پاؤل پھیلا کر بھی ہنیں سوتے بلکہ سکر کو کر بڑے رہے۔ فالیب ہوتی ہے وہ پاؤل پھیلا کر بھی ہنیں سوتے بلکہ سکر کو کر بڑے درہ باوجود وَاللہ عَلَیٰ صوفیائے کرام کی میصفت متاز عام نہیں علمائے کرام کودیجھئے ۔ وُہ باوجود وَاللہ عَلَیٰ کُلُ اللہ کُلُ اللہ کہ اس مفت میں داخل تک نہیں ہوتے ریدالکل خاتم انستن صلی اللہ علیہ دائل وسلم کو اپنے صحابہ سے بھی حیاراً تی تھی۔

حصرت عثمان رصنی الله تعالی عنه تشریف لائے ۔ بیاؤں میارک سکیٹر ملئے اور فرمایا: عثمان سے تو الله تعالی کو بھی حیاوا تی ہے

غرض حیں میں حیار نہیں اس میں کمی ایمان ہے اور حیار ہی میزان ایمان ہے۔ "خصرت صلی الدعلیہ والہ وسلم بھی مجیمہ حیار سلفے۔

کسی موقع بر بھی یہ مفت مگرم آپ کی ذات بابر کات سے الگ نہیں ہوئی۔
ایکن آج اس مفت متازیر علماء بھی بھتیاں اوالتے ہیں۔ فرنگی اثر کے غلبہ سے مرتک نگے بیعی نے کوعیب خیال نہیں کرنے بلکہ بڑے جلسوں میں نگے مرتقار مراور وظفر النے جاتے ہیں۔ اُور مروط خانینے والے صوفی کو بڑا بھلا کہا جاتا ہے۔ حالا نکو نظر زیر ہوناگنا ہوں سے بچاتا ہے۔ یالانکو نظر زیر ہوناگنا ہوں سے بچاتا ہے۔ یعضوا ابعارہ میں کی ایک گور تعبیر ہوتی ہے۔

حیا بذات گناموں کا قاطع ہے جس کی طبع میں حیار ہووہ اکثر باکباز ہوتا ہے

خاکی و نوری نهاد \_\_\_\_ بندهٔ مولی مِفات

اینی کابل انسان گوظامراً تومٹی کا ہے بیکن اس کی اصل نوری ہے۔ بہیں بشریت اور نورکا جملاط ختم ہوجاتا ہے جو آج اُمت کے لئے فِتنہ بنا ہوا ہے۔ اور علمائے امت جس کی جب سے دست وگریاں نظر آئے ہیں۔ بشریج ہے اور نور بھی ہے۔ ظاہراً بشرد کھائی دیت ہے دست وگریاں نظر آئے ہیں۔ بشریج ہے اور نور بھی ہے۔ ظاہراً بشرد کھائی دیت ہے دست وگریاں موات ہے کی فرماتے ہیں "بندہ مولی صفات ہے توبندہ لیکن صفاتِ اللہیں ہے سیکن باطناً سراسرنور ہے کھی فرماتے ہیں "بندہ مولی صفات ہے توبندہ لیکن صفاتِ اللہیں سے مرفرانی فرمائے باکیارہ گیا ، ووٹوں باتیں آگئ ہیں۔ واقعی عبد کا کو دستولی کی آتفی الوکھی کی گئی۔ الله الکبر بھرفرماتے ہیں :

سردوجهال سے عنی اس کا دل بے نیاز

بيه زباني دعوى نهيس عقيقتاً أج كاإنسان ايك جزورندگي سي بي بيازنهيس بو سكناجن كوامت كارمخافيال كماجا تا ہے جيج جائيكہ دونوں جہان سےكوئي بيناز ہو۔ آج كی إنسازيت ابني ذمنى ليتى كى وجرسه الكي بهان سه توب نياز بوكى ب كمتين بوكاكم نہیں بعنی اگلاجان ہے بھی کہ نہیں ؟ اِس کے نظام اوک کریں گے جب اس افری دی برايمان بى نيس را كى تعريقى آج كى دنيات اسلام من بيمسلان كهلا تاسيدهالانكه اسلام اس آخرت بررب بے بہلے ایمان لانے کی داورت دیاہے اور یہ داورت جب تک مکمل زمور این إيمان بالأخرة مذبه وتواس وقت مك قرآني عفيده كيمطابق مسلمان كبلا في كالمستحق نبيل. غرص جیسے کہاگیا۔ بیمقیت استغنار ہرکامل فردین کامل ہوتی ہے۔ نبی کرم ملی الشعليه وآلم وسلم كى ذات با بركات كامطالعه فرمايا جاسے تواس صفعت كوات كے اندر كابل درج بر ديميس كے . تمام زندگى يس روني پيك عبر كركھانى ميشرىز بوتى بياكھائى نېيى كيوں؟ وه امت كم الك مقران كرسامة امت كفروريات مقدد ايت مواع ومزوريات ير توجه مقى مندلين كيرك كي طرف توجهتي شربه إنش كي طرف منى كے لوستے بوستے جرف مي تنام زندگی شهنشاه بدایت نے گزار دی اور کھی موسلے کریم سے اس کی تمایت نے کی فرمایا گیا: أسيني توجاب تزمي الصدكيها والوسونا كردول بلكن نبي اخرالزمان كوبيديش لينداني ادردى عزائم بلندسامت رسي صلى الدعليدوالم والمراكم والتداكير بيها لسانيت ، وفر موجودات بي حضرت فاطرت فاطرت این مینی کی نکالیف تنگدی دیکھتے رہے۔ بیکن ممیشہ بہم کہاکہ ترجنت کی مالکہ ترجنت کی مالکہ ترجنت کی مالکہ ہے۔ اسی برعلامہ افعال کی سے میں : عظم اس کے مقاصد صلیل اس کے مقاصد صلیل

> مولانا سوم وی مردم فرماتین است اوه اک محطر جدا نهروی رب تقیس

وسية خاموش حيران إس مديثي

لعنی ایک گھڑی الندتعالی مے جمرا ند ہوتے۔ اِسی وجہ سے وہ خاموش ایجیب جاب اُدر مرا حضرت مولئنا محبوب عالم سوادی خصور محظیفہ تھے۔

حيران نظرات عقا

کیاعرض کردں میرانی کس نے دیکھی بیجس نے دیکھی وہ خود حیران رہ گیا۔اور اس محویت عالم کی مرکار کا والہ ورثیدا ہو گیا۔

كابل كى كامليت توبى بوتى ہے كرچېره بدايت كا باعث بوجا تاہے اور ان سے ايك حرف بوسك كي هردت بين وي جعزت اقدس للاعليدوالدولم كيروم مارك فطلماك بريد يسطاك كية عقر يعدي كه ين الشف الدجي بجالة كرا ميك جال تمام انهرا الفراح دريا آج منبروں برمعظ اجلاموں میں کیا کھومنایا نہیں جاتا قرآن یاک صدیت یا کے دریا اُکٹ شیے جانے بن اور خلق اللہ ہے کہ ہم تن گوش ہوجاتی ہے بیکن ایک نہیں زیکتا ہو ان پرایمان لاستے اور اپنے اندرکوئی انقلاب جذبات پلتے کیوں ؟ صرف اِس کے کہ آج جوہی بدأبيت نظرتهي أتى اورجيرك كاندوه الدارجكة دكهائي تبين فيت جن مصلاً إلى الله كالله الله كال اواز استے اور تمام فوام شات سے دل سرد مو يلكمات تودل كرم وہى فيال كياماتا سے جو دُنياك مريوشي مين مب يحمد عبول كيا وريذ يهلي الرط تفاكه ول كرم وه خيال كياجا م جو الم العالمين كي ذات سے گرم ہوتا۔ التدالية كرتا تفاء حضرت صابق اكبركى بيد مااللهم زوم يوري فيا كانكام تفی ـ اور حصرت بیربلوی کاباربار زیر کی نفروش دحیرانی نخر "مرهنا اندرونی میزات کی زجمانی ہی ن<sup>ی</sup>قی بلکردل دنگاہ کی محوتیت اور استفراق کا کامل نمومۂ تقایمیں کی دجہ سے جیرہ مبارک ایک جیرت كا أنكنه تقا جود مكيمة القامحوميرت ره جاماً وربيين صريقيت هي الجومبت كم كسي كولفيب بوني ـ ملقوظ: حضرت اقدس فرمايا كرتے عقے دونوں طرف تعاد بوگيا عن جب كرآيا، تو التدتعالى سے عبد باندها كرمين تيرسية ركي بواكسي كي درير ترجادي كار اور تو مجھے غير ذرير رسوار کرنا۔ ندمیرسے اندر کھی یہ خیال آیا کہ کسی غرض سے کسی کے ذریہ جاڈی اور مذ ہی الد تعالے نے میں کر برجانے کے نئے دست درازی کاموقع دیا۔ وہ دیتارہا اور میں کھا تا رہا۔ حصرت کا اینے زماند میں ایک دمیع لنگر تھا۔ آنے جانے والوں کے سوا درسی بھی گاہے اسی کے قربیب اور گا ہے ساتھ کے قربیب طلباءِ دین بہتے تھے۔ابنداؤ آپ مسندورس برسى تشرلف فرابوسط اوربعديس مسندار مثاد برتشرلف لاست يبرمون بمارى سرکار مالی کو غاکارہ درجہ اکثہ تعالے نے بخشا تھا جو کہی مجدوب فقر کو نھیب ہو تو ہو۔
ورید ایک سالک کے بیٹے یہ مقام بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ دنیا میں طلب اور حاجت
رشوائی کے بغیر نہیں۔ اور سرکہ ومرحتی کہ شاہ وقت اُور شہنشاہ وقت کو بھی گاہ بگاہ اُس بلکہ اکثر حاجات اور مطالب کے لیئے کہی در پر جھکنا پڑا۔ اور بعض اوقات دا دوالن خلوت دیکھتے ہیں کہ عجیب عجیب اِبلامیں یہ بادشاہ مبتلا ہوتے ہیں۔ گھرمی جو تھاتے فلات دیکھتے ہیں کہ عجیب و بلدان اور خاکہ ائے قد وس میں بہی اِسیازہ کہ دُہ کہی کا جو تھا جہ اُس کی زندگی ہے۔
میں اُور باس اُور یہ اِنسان کی اِحتیاج ہی اس کی زندگی ہے۔
میتی جو جو اٹھانا۔ ایک اوجہ ظاہری ہوتا ہے۔
اور ایک بوجہ باطنی کے معنی برداشت کے ہیں۔ بعنی یو جو اٹھانا۔ ایک اوجہ ظاہری ہوتا ہے۔
اور ایک بوجہ باطنی کے معنی برداشت کے ہیں۔ بعنی یو جو اٹھانا۔ ایک اوجہ ظاہری ہوتا ہے۔
اور ایک بوجہ باطنی۔ نعنی ذہنی یا قلبی ۔ یصفت بھی اِنسانی شکمیل میں اِبنا اور ابورا وحد رہی تھی۔
ہے راوجہ باطنی۔ معنی دراسرشرف اِنسانی ہے وہ اِس صفت سے اِنتہائی درجہ بر موصوف نیٹ سے اِنتہائی درجہ بر موصوف

بوتی ہے۔ نبی آخرالزمان کاخود ارشادے: ہوتی ہے۔ نبی آخرالزمان کاخود ارشادے: نحن معشو الانبیاء اشد بلاء (جنا قرب زیادہ اتی تکالیف زیادہ)

ادرخود قران شاہرہے کہ

ورضعنا عنك وزرك الذي القض طهرك

(دُه لِوجِ الله الله الله جواب کی پیلے مبارک کو تورط رہا تھا)
دُه کیا تھا؟ تمام عرب کی دشمنی ، اقرباء کی دشمنی اور مخالفت ،صاحب ادبان کی علاد کت وحسد۔ " ایک جان اور دکھر سزار والا معاملہ تھا " لیکن آنحصرت محسمہ تحمیل تھے کبھی نہ گھبرائے \_\_\_\_\_\_ اور کھی آب نے واویلانہ کیا۔ جو کجھ ہے المدہے۔ اور مز برایک لفظ شکایت نہیں آنا۔ بلکہ اس تکلیف سے ایک گون راوت ہے تیکایف

الشرتعاكے كى دې موتى ہيں۔

قرآن مكيم باربار فرمانا ہے: واصبروما منبرك ولائواللمولائك زن ملكوم دلاتك في ضيق منايعكرون د ترجمہ (اور تومبر کراور تجھ سے صبر ہوسکے اللہ ہی کی مدد سے اور ان پرغم نکھا اور تنگ مت ہو ان کے ذریب سے)

دوسری جگه ان الفاظ می تسکین فرمانی جاتی ہے۔

واصبرعكى ما يقولون واهجرهم هجراجيلاء

(جو کھووہ کہتے ہیں اس بر مبر کیجئے اور اچھ طراقیہ اور سلیفتہ سے ان سے انگ ہوجائے)

ہتے کیا ہے ؟ ایک نبی کوجا دوگر اور دلوانہ خود تورکیا جا دے۔ اس سے بڑھ کر کیا دکھ تھا

کہ ہوتو نبی ، لیکن اسے کہا جا وسے جا دوگر یا دلوانہ ۔ غرض اگر ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی گین

بے دریئے نہ ہوتی ۔ تو یہ تکا لیف کیسے اٹھائی جا سکتی تھیں ۔

البية صاحب ولايت كى تسكين الهامًا، قلباً اور ذبنا كى جاتى سے ورد سيحكو جھوٹا کہنا کون برداشت کرسکنا ہے۔ جیکہ اسے یہی معلوم ہو بمیرارت میرامد کا رہے اور يس اس كے حكم سے حوكھيے تبليغ كر روا بول ،كر روا بول - ابتدائي ايام نوتت اور ولايت مي تكاليف بهت بوتى بي اورجول جون نبوت يا ولائت بار آور بون كيرقرب بوتى جاتی ہے،تکالیف خود بخود کم موتی جاتی ہیں۔ تاہم ایک لمحہ عرضالی نہیں رہتاجی کے اندر كونى إصاس تكليف، في ربا مور ويسے تو تمام دنيات بر اسم صيب ت مي گرفتار ب كيكن وُه خوا مِثابت نفس كى وجهد سے بسے كسى پاك مقعد كے ديے كوئى تكليف نہيں الطاريا۔ برتمل تبین کہلاتا بلکہ ایک مغلوبیت ہوتی ہے۔جب کے اندرکوئی رمق حیات نہیں ہوتی۔ غرض حفرت واقدس كے ابتدائی آیام سے آخری منزل تك كئ تكاليف آئی ہوں کی لیکن مجھے ان کاعلم نہیں ۔ ہل وہ تنگدستی توعمر کھیررہی ، جو اتحصرت ستی اللہ علیہ والہ وہم كے ساتھ مخصوص تھى عصلے آئے نے خود اللہ تعالى سے مانگ ركھا تھا۔ الفقر د فخرى -اللهم احبيني مسكينا والمتى مشكينا واحشوني في زُمرة الساكين و اوكما قال. (اسے اللہ! مجھے مسکینی برزندہ رکھ اور مسکینی بربار راور مسکینوں میں مجھ دورِ آخرت اتھا) اس کے بلاوہ آب اکثر بمار رہتے۔ بواسبر کی وجہ سے میٹ آب ایٹے رہتے یعنی بڑاتکیہ لبنت مبارک کے ساتھ ہوتا اور یا ڈی پھیلاسٹے رہتے تھے۔ ہماری دادی صاحبہ نوت ہو گی تھیں۔ اور تبدیس بھر فتار لنگر کی فرورت پر آپ نے ایک اُور حرم سے لکاح کیا۔ جو طبعت کے بہت سخت تھے۔ اُور دروازہ مع بدیر موجوں کی دکان تھی جس پر ہر وقت تھ نوشی ہونے کے علاوہ تمام بے تمانہ تھے جتی کہ جمعہ کے عین وقت جب مسجد میں اذان اُور خطبہ بڑھاجا رہا ہوتا تھا۔ وہ بر ستور اپنے شغل میں کام کر رہے ہوتے تھے اور باتیں بنا اُور خطب بر سام آدی کو بھی ان کا ایسے مشغول رہنا اور ایک انبوہ کتر کو ان رہے ہوتے۔ ایک عام آدی کو بھی ان کا ایسے مشغول رہنا اور ایک انبوہ کتر کو ان کی کمازی فیر شغولیت اور وعظ سے متأثر نر ہونا مرا ہی معلوم نہیں ہوتا تھا بلکہ قابی کلیف ورم سر ہوتی ہے۔

مین صفرت نے بھی عجب طبیعت یا ان تھی۔ ذرا پرلیٹانی عمر بھراس سے نہیں یا تی معام مجلس توعام مجلس رہی کیھی کسی خاص مجلس میں بھی شکایت نہیں کی کہ بیاوگ کیے یا تی معام مجلس توعام مجلس رہی کیھی کسی خاص مجلس میں بھی شکایت نہیں کی کہ بیاوگ کیے برخوت ہیں کہ دایک طرف دین کا آفتا ہے جبک دمک رہا ہے اور ایک طرف یراندھے اندھیر برخوت ہیں کہ ایک طرف دین کا آفتا ہے جبک دمک رہا ہے اور ایک طرف یراندھے اندھیر

میں ہے بصیرت عاقل کرے وقت گزار رہے ہیں۔

عليے بہلے کہا گیا۔ يداس جاذب كااثر تقام و فطرنا حصرت اقدى كونقب بى عقی بینسیت کیاع ص کون کتنی باسمت اورکتنی باند سوتی ہے۔ زمین و آسمان ایک مج جاویں تو پیسب پہلے سے زیادہ حمکتی ہے اور انھی ہے۔ اسے برواہ تک نہیں ہوتی کہ جان جاری ہے۔ بلکہ اس جان دینے کو ایک کھیل خیال کیا جاتا ہے۔ منصور سولی برجاکہ كرانهي بكداور بند بوكيا ليستي نهين آتي بكد بندى كي طرف الطيف فام الصفير آج إس حوصله كامردايك بمي نظرنهيس آنا؛ كداين آئده طريقتي سلسله كيليم باعث عزت بوكيا مو بهی طال بعینه بهارسے معزمت کا تھا۔ جب آخری عمری فالج گرا تو آپ کی مسر شركيب ستربس كي قرب عقى وجود با دجود كمز در تقاء ا در تقريبا المطالى سال كاع صرد اذال مصدت من گرفاریسے میکن کھی تھی آپ کے منہ سے یہ نکلا کہ اللہ العالمین! مجھے تیری دوستی اور محبت سے ریکا انعام ملا؟ عرض زندگی بھر میں کھی ایک حرف بھی مند بڑنگا بیت کا نهيس آيا۔ اور سرطال ميں وہي شکرزبان و دل بررہا۔ قرآن ڪيم خود فرمايا ہے: إِنَّ الْوِلْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا وَإِذَا مُسَدُ الشَّرْجِبِ رُوعًا وَإِذَا مُسَدُ الْحَيْرُمُ نُوعًا إِلاَّ

المُصَلِّيْنَ الَّذِينَ هُوْ عَلَى صَلَّوْ فِي الْمِوْنَ وَالَّذِينَ فِي اُمُو الِهِ مُرحَقَّ مُعُلُومُ لِلسَّالِلِ وَالْمُدِينَ وَالْمُرْبِينَ فَالْمُ مِنْ مُكَالِ وَيَقَامُ مُلَّالًا فَيْ وَالْمُرْبِينَ وَالْمُرْبِينَ وَالْمُرْبِينَ فَالْمُ مِنْ مَكَالِهِ مُرَالُولُ وَيَعِيمُ مُلْتَا الْمُعْلَى وَالْمُرْبِينَ وَالْمُرْبِينَ وَالْمُرْبِينَ وَالْمُرْبِينَ فَالْمُ اللَّهِ الْمُعْلَى وَلَا المُحْدِينَ اللَّهُ اللِلْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ونها مختضرمانگا كرستے محصے جنتی كه برنعی معلوم زمونا نفاكه آپ كيم منه سيے زماتے بھی ہی با بنيل بعنى بداس جا ذبريت مطلقه كااثر تقاكر مح كجير مور باسے وه عين مصلحت سے اوراس كيمبوا كونى چارەنىبى - بىلىم دىضاكە دل بركونى اترىنە آئے بىيت مشكل دونىت ئے درىنە بېرامالكالىج ده الميم ورصا كا قائل ہے اورتسليم ورضا برجاتا بھی ہے ليكن اس كے ذل ميں ايك وروساھي آئے بلك خيال اور إحساس مك بديدا مربوريدوي نسبت بسي جيد يعض إدفات السي نسبت يا بحاربت كهاجاً اسم بيتفيف أبيم بدرجُ الم نهيل بلكنوف الهي من مردقت لرزال يهية عق اور کبھی بشامتی اور خوشی چرد مبارک پر دکھائی ہیں دینی تھی اور و کا یا آئن مکر اللہ اللاً القوم الخبير من المناون المسكم طالبق مردقت حيران نظراً ته عفي بر باطني نسبت وكمفيت ايني فطرت بم سراسرلقين موتى سهد اوراس كالبرخيال فكرقطين كادرج ركهنا ہے اور مقادیر الہتے کی گرمیں اور عقر سے خود بخود اس کے سامنے کھلتے جانے ہیں رفالقد دخیرہ وشره من الله تعالى كى حقيقت سامني أكر خيروش نظراتاب ادر برنعل خلاوندى خير سير كالى دیتا ہے۔الیں صورت میں ماحب نسبت سے خروشر کی تمیز انظ جاتی ہے اور خروشرے یے تعلق ہوکر ممرنگی میں میتلا ہوجا تا ہے۔ را نفزت رستی ہے دوریت بلکہ ایک کو نہ سرامرمرت بعجانا سے اور صور والہتے سے لا برواہ بو کر صلتا ہے۔ کو ظاہری بیاس شریعیت قائم ہوتا ہے۔ ليكن باطن إس اختلاف سے ياك بوجاتا ہے۔

إنهاع؛ ليكن بهار مع و الترعليه كالمراج على الترتعليه كالمراج على الترتعلية في بيكن بهار مع و التربيب التربيب

محیّت : کا ہرات البان ہاں سب سبانہ کو ترحیّت ہے بیج بست باند کو ترحیّت ہے بیج بیف باند ہور کھتی ہے اس ایک مفت سے السان البان بتا ہے۔ اور البانی ارتفاء اور معراج البانیت تک بنجانے والح مفت ہی ہی مفت ہے ، یا مجوہر ہے۔ ہرانسان کی قیمت اسی مفت سے زیادہ واعلی اور ادنی د اسفی پدا ہوتی ہے ۔ یلندسے بلند درج پر لے جاتی ہے اور کمی یا مفقود ہونے کی صورت میں نب سے نبیج گرادیتی ہے اور چاریا یہ سے گھٹا دیتی ہے ۔ یعنی محبوب الید (جبن کی بت ہوتی ہے) کی قیمت ہوجائے گی ایک گھوٹے کی مجت کی بیت محبوب الید (جبن کی بیت ہوجا ہے کی بیت کی بیت کی بیت کے بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کے بیت کی دورال پذیر ہوگی۔ کی بیت کی دورال پذیر ہوگی۔ کی بیت کی دورال پذیر ہوگی۔ کی بیت کی دورال پذیر ہوگی۔

لكن جب يرجمت لازوال كرما بقربيدا بوجاتي اورائطتي ب تومجنت بعي لازوال بو

جاتی ہے۔ اور سمبنہ قائم رستی ہے۔

جِن انسانوں کو برندوں اور دولینیوں سے مجتب ہوئی ان کا نام تک نہیں اور جِن کی مجبت اِنسانوں سے نہوئی اور مبند درجہ برہوئی وہ ماد گاریں قائم ہوگئیں رمکین مبند مہنیوں کی محین اللہ تعاسلے سے ہوگئی سے محینت اللہ تعاسلے سے ہوگئی سے

بركز نميرد انكر دلش زنده شديعشق

ثبت است برجریدهٔ عالم دوام ما نعنی صفیر عالم بران کے نام کندے گئے اور اُن معط بو گئے۔

مجید کاطر : مجنت کاملہ وہ ہوتی ہے ، جو محت کے رک دریشہ میں داخل ہوائے۔ اور العبوب کے سواانے کھ نظر نہ آئے۔ اور تمام طلائق سے کٹ کر اُسی ایک کا ہو ہے۔ اس کی

وات كے ساتھ محبت ہور اس كى مفات كا دِلدادہ ہورادراس كے ارتبادات اور احكام برجان دیتا ہور اس کے متعلقین اور متوسلین سے محبت ہور اس کی رفت ارگفتا رہر دھیان ہوراس کے كمرادركمركي ديوارون سيمبت بوعرض اس كے دطن كوئعي محبوب كا دطن حاست بوست م كرتارسى وعرض محبوب كى برائس سفے سے محبت اسے ہو، جومجوب كى طرف كسى الى كى تسببت رکھتی ہوجن توگوں کومجست سے واسطر پڑاہے، دہ جانتے ہیں کر محبوب کی گلی کا کتا سى سارامكتا ہے۔ كلى تو كلى رسى س

> يا مصلك بوسير مجنول خلق گفته ابن جير بود! كفت مجنول ابن سك دركوسط اللي رفته بوك

برسب مجنت اجسے محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ورند دنیا کی تدریمیت کون خالی ہے بیکن و و مجت نہیں کہلاتی ، غرض کہلاتی ہے جس کی کوئی قیت دُنیا میں نہیں۔ محرب الهيمة مجهت البيك على كلى مارج من رنبوت ورمالت اورولا يست مرارج بهی اس محبت کی فرات میں رسب سے دلای مجدت وہ ہے کہ الدُّلْعالی کے ما تقریبت موسف والى چيز كرما عرميت موجاسة يهان تك كرزبان نهي ول كيف لك طبق والقال خبره وتمره من الند تعاسط خراور شر التركيم مقدرات سيس اور شركو بعي خير كادرج وسديا جاوے دچرجا بیکہ اس کے دسول اس کی کلام اس کے احکام اس کے قوانین اور اس کے وین کی محبت و عرص زندگی بواورید ہی عبت سرطرف کھومتی بوئی نظراتی ہو۔

بمارست معرت اقدس أسميت كالمريس التي مثال أسبي بين من كا الى

موجرده وورس مجمع نظرتهن آياء محیت البد؛ کیاعوض کروں جب میں نے دیکھا تو تمہر اورت پر بہنچ کے ستے بیروشر سے گزریکے سے : أور إن صلاتي وَنْسَكِى وَعَيْنَا ى وَمَمَانِيْ بِسْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشْرِ ذَلِكَ الْمِنْ اميري نماز،ميراج ،ميرى زندگى ميرى موت اسب كيد الترتعالي كے ليے سے اور كوئى اس كاشريك نهين اكدورج برايك المونة بوجك عفي البي كسي سے كوئى عرض د تفى برواى اده اکر کوظه جدان مودسے رکب منسی وسے فاموش جران اس سبب تیں وسے فاموش جران اس سبب تیں آب سے اور خدائے قدوس کی ہم نشینی سیار سی سال این معنی معنی شدنجا قاتی کہ یک دم با قدا بودن بر از ملک سلیمانی

مرف الله الله كرف سے ، یا مرف المادی معتول ہونے سے یا افلائیت المیں ہامیل ہوتی ۔ بلکہ سالوں كی عبادتوں اور دیا صنوں کے بعد یہ "باخدائیت" نفیہ بوتی ہے ۔ اور جُب یکسی سعاد تمند كو نفیہ ہوتی ہے ۔ گرفتار محبت ابنی محبت كے سوزوسان بلكہ اس سے بلندا ہے آب كو یا اہے ۔ پانا كیا ہے ۔ گرفتار محبت ابنی مجبت كے سوزوسان میں غوطے كھا رہا ہوتا ہے ۔ وہ ہوتا ہے اور محبوب كی اوائیس اور مجبوب ایک جلوہ آیا اور دوسرا گیا ۔ غرض شب وروز صفات الہتے اور مقادیر الہید كے انعکاس ول پر برا سہتے ہے ۔ اور ایک فلم كے و كیفنے والے كی طرح مہوت و میران نظراتی اسے ۔ اسی جرائی كو معدلتی المرض خریر طلب فرمایا ۔ اور اس كے بار سے میں ہار سے حفرت کی زبان پر ہوتا تھا۔ اکر المرض خریر طلب فرمایا ۔ اور اس كے بار سے میں ہار سے حفرت کی زبان پر ہوتا تھا۔

زیر کی بفروش وجراتی بخر اعظل سیج دو اور حیرانی خریدلو)

یاد رہے جب کوئی اس دو بحبت برائز نا ہے تو آداب محبت بھول جانا ہاؤہ
گاہ گستا خیوں میں آجا نا ہے لیکن ہائے حصر اقداس اس سے بھی بلند تھے۔ آ ہے عمر بھر
کیمی کوئی گستاخی اور ہے ادبی اس راہ محبت میں نہیں ہوئی ۔ ایک ایک گام ایک لیک
ارشاد رسوام کی پا سداری تھی مستحب نک واگز ار نہیں ہونے دیا جیے جا تیکہ کو بی

محرق السول عن فخرموج دات بني آخرالزمان حضرت محدّرسول التّرصلّی اللّه علیه و آلم وسلّم کی محرت إسی طرح رگ وجان مین مسلّط تقی یجس طرح التّه تعالی کی محبت آپ کی جان و ایمان مخی ۱۶ ل وازواج ، محابه کرام می اسوه محسنه اور اقوال وافعال اعزین اسپ کی مرایک سے بجهال محبت تقی ، عمل سرامرستنت برتما۔ سوم وی فرماتے ہیں ا محبت اوه نبی دی البی رسکفیے سوا سنت دسے یا نی بھی نہ جکھے!

العني آب باني بھي سُنت کے طراقة برسمنے عقے ا

عرض رفتار، گفتار، نزست دبرخاست، افعال داقوال، سب بی منت

كاخبال تميشه دامن گيرر با اور است ايناعل بنايا

بہال بیسنٹ ظاہرہ آب کے معمولات پر غالب ہوجکی تھی۔ بعینہ اسی طرح نبوت کے سینٹ ایک کے جذبات بھی آب کے سینٹر مبارک میں اسی طرح مجر کے رہتے

مضه كوتي وفت تجلى الهي مسخالي منه جاما نفا

امتزاج مساویان مین است مذب نائیت مطلقه جاہتی ہے اورنست مالکت فائیت رسالت کی طرف رغبت نطرتاً رکھتی ہے ریکسائیت کسی دلی اللہ میں بہت کم ہوتی ہے بیکن ہا سے حضرت افدر سے جو دونوں نسبتوں سے مرزاد اور مساوی نسبت رکھتے مقے جیسے دہ فنافی اللہ سقے دیسے ہی فنافی الرسول سفے ظاہراً مرا مرزیابت رسالت مقی اور باطنا سرامر خلافت اللہ یک تی کیوں؟ مرف اس سے کہ دہ اطاعت اللی کو اطاعت رسول اور اطاعت رسول کو اطاعت فراسم تھے تھے ۔ اطابہ و اللہ واطاعت اللی کو

آج کے دُور میں یہ فتہ بڑا پیدا ہوگیاہے اللہ تعالے کو الگ ایک مہتی قرار دیا جاتا

آٹھ بوستے سے بھام میختہ مانظ سنے۔ میرسے برائے بھائی اُور مجھ سے جھو لئے دونوں بہت بہت بختہ مان شریف میں کئی جگہ تو آن پاک تراویج میں برمضا ما آتا تھا بحد وحفرت اللہ میں کئی جگہ میں باتا تھا۔

فالباً میں نے گیارہ سال کی عمیں قرآن پاک حفظ کیا۔ قاعدہ تھا، جولا کاحفظ کر اسکی سال اس کو حفرت اقد سے اکم مسلی پر کھڑا کیا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ مسلا مختلف نیہ ہے، کہ لڑکوں کی اِقتدار اوافل میں جائز ہے یا نہیں۔ لیکن حضرت اقدس عالمگیری فتو کی کے مطاکق لرکوں کی اِقتدار اوافل میں جائز سمجھتے ہتے۔ بعض علمائے دقت سے اِس مسلہ پر مباحث ہی ہوئے اور تحریری مقابلے بھی۔ بہر مورت جُسی نے مفظ کیا تو بھے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا۔

مبرے استا دمروم مانظ برنجش صاحب برت طاقتور وجوان تھے۔ گو قدمتو سط تقا طاقت ا در توسیمی این مثال آب سے۔ اس زمانه کی تعلیم صرف دندا پر تھی۔ رات دن بحول مر ڈنڈاجلتا تا ہمیشہ لاکے از روسے خوب اساد کے گهانی سبق سنانا، دوسری گهانی منزل (دوهرانی سنانا)، تمیسری گهانی نیاجورد اورسبق تعی اور عبرنام كوچوهی گھاٹی سبق كی منزل ایك پاره منانا۔ استاد وندسے سے بسیس ہوتا۔ ایک مُرف كيا واو"كا فرق موا توبلا تحاشا وندايرتا تفاليسي اعضار كاخبال مذموتا تقاريه سكب كجم روزانه بونا عارميرس باب الترتعاك ان كوغراق رحمت ركمة وه ديكيت موسلة ماد برمار بررى بوتى فتى . برسے زم مزاج اور زم دل تھے۔ ليكن حضر سن اعلى السے والد كے خون کی وجسے بارا سے سخن مذ تھا۔ اور میری مار پر اکن تک ر کرتے تھے۔ بين من بزرگون كى قبود كوبرى انميت تقى يُمن اكثر أينے مشہود بزرگ تعبر اعلات کے چا صاحب کی قبر پر اپنی موت کی تمناکیا کرتا تقا۔ موت بڑی معلوم نہوتی تھی لیکن اسناد کاخوف غالب رہما تھا۔ اس سے خلاصی کی تمنا ہران رہا کرتی تھی۔ ريسب كيمركيول تفاء مرقب حفرسن اعليالكي مجست وهفوكناب التركا جذباك تفا وه جامعة عفى كردنيا كه سارسيم ملان حافظ قران حكيم مول. درس فرآن ؛ جنب ميري بوش آئ أورقرآن شريف حفظ كرر ما تقاراس وقت بيار درس باقاعده تعليم ديست عقر تين تو مسجر صور بس عقد اورايك آب كي ويليس مبرك یجا مخدسعیده احب کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ دس سے کم اُور تیس سے زیادہ کسی درس قرآن میں يميضن والي مزموسة منف عمومًا بيربل كوسط اور ارد كرد كم مواضع كروست عقر رجند بامرك طلبالم محى مقيم رست مق و حافظ بيز من ماحت ك علاده بهلا درس ميان ثاه عالم صاحب كا نقا، جو استانه عاليه برمقيم فق - اور تمام زندگي حفرت كي مدرست مين بسرورماني او لعديس بعى اسى طرح ميرسد والدصاحب رحمته التذعليه كدما عد كزار دى راب ناظم الاوقات سله سكنه پيندلى لاله ضلع تجرات اور مفتی بھی نقے میرے برائے بعائی علامہ مخد معقوم صاوت مرحوم نے اکن سے حفظ قرآن کیا تھا۔ نہا،
متعی تعافیقہ کی کتب پر کابل نظر بھتی۔ اور جزئیات رسائل میں کابل میر طول رکھتے تھے برائے بر
فضلاران کا مقابلہ اس محفت میں نہیں کرسکتے تھے تبسیلہ درس میر سے چھا غلام دیول معاصب
کا تقاریبر معورت سرطرف قرآن پاک کی آواز تھتی۔ اور مسجد سے درود یوار قرآن باک کے
ذرود یوار قرآن باک کی آواز تھتی۔ اور مسجد سے درود یوار قرآن باک کے
درود یوار قرآن باک کی آواز تھتی۔ اور مسجد سے درود یوار قرآن باک کے
درود یوار قرآن باک کے
درود یوار قرآن باک کی آواز تھتی۔ اور مسجد سے درود یوار قرآن باک کے
درود یوار قرآن باک کے اور مسجد سے درود یوار قرآن باک کے
درود یوار قرآن باک کے اور مسجد سے درود یوار قرآن باک کے
درود یوار قرآن باک کی اور میں جاتا تھا۔

ويسدر بنظر است عقر اور ديكف والاحران موجاماً تفار

الما وسن قرآن الم بعد المان من المان الما

وسردموسم میں میمین سمبر میں ہوتی تھی۔ مسماع قرآن ؛ جو بھی ھا فظ حاضر ہوتا ، اس کو قرآن چکیم سنانے کا اِر نشا د ہوتا تھا۔ جُب سساری جاریھے تو حافظ غلام می الذین بھیروی بہت جھو لٹے قدسکے بیچے سھے۔ان سے اکثر

موره وسرسنا كرست م

جعرات کووشاہ کی نمازے بعد میشہ معمول مورہ دم راور تعیدہ محدی سننے اور پر معمانے کا استام کوئیا۔ اور اکثر بڑے جیا ما حب جو نہا یت خوش آواز سقے، بڑھا کرتے سفے۔ اور خطیہ بھی صربت کی عکم ہوگی رقے سفے مقد وقامت بلندا کو موزوں نفا جب منبر پر جرمعے سفے۔ جرمعے سفے، تو نہایت خوبھورتی سے خطبہ اوا فرماتے سکھے۔ ترافی کا میں قرآن باکت ویک میں قرآن باکت ویک میں قرآن باکت ویک میں قرآن باکت ویک میں ایک مناکرتے تھے۔ روزار بانج یا و معمول نفا۔ میں نے بہلی بار مجد معلے کے معلی برایک مناکرتے تھے۔ روزار بانج یا و معمول نفا۔ میں نے بہلی بار مجد معلے کے معلی بایام ما و یوہ میں سنایا ۔ میرایک سال گزار کو حب آپ علیل ہوئے تو آپ کی جگر سمنار شاؤ

کے معلے پر سایا۔ اس کے بعدجب آب برآخری ایام میں فالج گرا تو فالج کی طالب میں دور

Marfat.com

رمضان شریف حیلی می تمام تراویج برستور میری را امت میں پڑھتے اور قرائن شریف سنتے سے حافظ نہایت قوی تقافود ہی سامع ہوتے تھے۔ سوچے اور فورسے سوچے برکتنی بلند عزیرت ہے کہ فالج ہوا ور فور انگر بیٹر نیس میں بھر بھی و منوسے ہمیشہ باجاعت نماز اوا فرمائی۔ اور ترابی جیسی سنت کو اسی حالت بیماری بیس بتمام اوا فرمایا۔ آج کے فقرا داور علمار میں یہ عزیرت کیسے بل سکتی ہے۔ بات وہی ہے۔ ایک طرف سالک سفے اور ایک طرف مجذوب اپنی عزیرت میں پختہ فرض جب آپ مسند سالک سفے اور ایک طرف مجذوب اپنی عزیرت میں پختہ فرض جب آپ مسند روث و بر تونی تو علاقہ بھر میں ایک حافظ بونا مشکل تقا۔ لیکن جب آپ کی توجہ در س پاک پر ہوئی تو سرگاؤی میں بیسیوں حافظ ہو گئے۔ اور علاق دفاظ ط سے بھرگیا۔

سحر، آپہیشتین چار بجے سے صویرے اسطے اور فادم باہر منتظر ہوتا تھا۔ آپ مکان
میں اکیلے سویا کرتے تھے۔ اِس لیے جب دروازہ کھٹاگا، فادم حاصر ہوتا۔ آپ باہر تشریف جاتے۔ اور حاجت سے فارغ ہو کر دوبارہ مجرہ کے سامنے جب آتے تو فادم کوڑہ پیش کردیا وفو کے لئے الگ کوڑے نقے۔ ایک پتیل کا تھا اور ایک تا نبا کا جو قلعی نشدہ ہوتا قلعی شدہ ہوتا قلعی شدہ ہوتا قبعی شائد کا نبیہ والے وزیہ سے کہی قدر بڑا بھی فالے اور جب سے دیکھا بھی دونوں کوڑے برابر چلے آتے ہیں، غالباً آب تبدیلی لیندن فرماتے سے مارخ ہوگی پر تشریف لاتے جو وضو کے لئے فاص طور فرماتے سے دروازہ کھی رہا کرتی ۔ پہلے ہا تھ دھو نے اور آفا بہ خادم پر سمیشہ جرہ کے دروازے کے شالی جانب رکھی رہا کرتی ۔ پہلے ہا تھ دھو نے اور آفا بہ خادم کے ما تھیں ہوتا۔

ہاتة دمونے سے قرافت کے بعد سیاہ مرج اُدر نمک جوایک ڈیامیں ہوتا نفا. اسے بے کر خالی ڈاڑھوں اور منہ کے اندر انگل سے آہستہ آہستہ دیر تک ملتے کیؤکر ایک دو کے سواباتی کوئل دانت نرتقا۔

فرمایا کرتے تھے کرجُب دانت اکھڑ گئے تو دانتوں کا عِلاج ہاتھ آیا۔ یعنے سیاہ مرج اور نمک کا مُلنا۔ اس کے بعد وضو شروع فرماتے بیمرہ مبارک برنها برخی کے ساعد اپنے دونوں ہا تھوں سے بانی دا استے بیمردھونے۔ ملنے کے بعد بھر دوبار اپنے دونوں ہا تھوں سے بانی دا استے بیمردھونے۔ ملنے کے بعد بھر دوبار بانی دو استے اور بازوں کی طرف توجہ فرماتے۔

بازویر بانی بھی اینے ما تقریب بہاتے۔ گاہ گاہ خادم بھی کونے کے ذرائعیہ تمام بازویر بانی ڈاتا۔ بھرمسے تمام سُر کا دونوں بھیلیوں سے اِس طرح فرماتے کرسابہ اُنگلی اور انگو تھا مسیح سے بچ جاتا، تو اس سے کا توں کا مسے فرماتے۔ انگلی سے اندرون کان کامسے ہوتا اُور انگو مطاسے بیرون کان کامسے فرماتے۔ اور لیڈت درت سے گردن کامسے فرماتے۔ یاڈل مُبارک بعد میں اینے ہاتھ سے دھوتے۔ آپ کمز در سفے۔ خادم ہی پانی گرایا گرتا تھا۔ گاہ گاہ خود بھی کور ہ پکڑ لینے سفے۔ اُنگلیوں کا خلال فرماتے۔ فلا ورت قران ، وضو کے بے جُب پوکی پر تشریف لاتے تو قرآن جکیم کی تقریباً ایک ہزاراً بیت پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچ ذیل کی سور تیں سنے میں آئی ہیں۔ مزمل مدنز والفیامت، دم ، مرسلات ، نبام ، نازعات ، طارق ، الاعلے ، غاصفید ، والفی ، والشم والیل والفی ، الم نشرح ، والنین ، زلزال ، فارعة تا آخر۔

سيكن نماز برصف والعتمام ايك ايك حرف سنق عقد

غاست ١٨١ القح أور البلد

منب سے بڑھ کر دیکھنے کی بات ہے کہ وقت میں کی بیٹی ہی تاہیں ہوئی۔ شرع نماز ہمیشداندھیرے اُنجاسے میں ہوئی سورج لیکنے تک اِتنا دفت ہوتا تفاکداگر تفنا کی منرورت پڑے توبیل صورت کی کھلی نماز ادا ہوسکے۔

صبح کی نماز کے بعد فوری و عاکامعمول د نقا ۔ بلکہ آیتہ انکرمی اور سبحان النّد اسم ۔ الحمد للنّد سم ۔ النّد اکبر سم بار پڑھنے کے بعد دعا کے لئے با تقد اللّا النّد اکبر سم بار پڑھنے کے بعد دعا کے لئے با تقد اللّا النّد اللّه اللّه باللّه بالله باللّه باللّ

ختم میں کوئی اپنی مرصی سے آجائے تو آجائے۔ ورد کسی سالک طالب علمالب علم بیا صاحب اور اسے سے کوئی بوچھ گھر نہیں تھی بساا دفات دیکھا گیا کہ مولوی شاہ عالم ماحب کے سوا صرف دو تین آدمی میں۔ اور پیر حضرت قبلہ کی توجہ خاص ختم کی طرف مدر المرائی جب مولوی صاحب نے ختم آب کے ملک کیا تو آپ نے جب مولوی صاحب نے ختم آب کے ملک کیا تو آپ نے جب ما گار جم الراج بن کی آواز سائی اور جن حروف اور الفاظ ہی ادا فرائے اور اس کہ اُچانک کیا آوائی کی آواز سائی میں اور فرائے اور اس کی اور الفاظ ہی ادا فرائے اور اس کہ اُچانک کی آواز سائی آوائی میں اور انفاظ ہی اور افوائی کے اور اس کر اُچانک کی آواز سائی میں اور انفاظ ہی اور افوائی کی آواز سائی اور انفاظ ہی انفاظ ہ

بهلاخم شريف حضرت محدد عليه الرحمة كاتفا صبح كے دقت بيضم برسم حاست المحد شريف عبار ، درود شريف ١٠٠٠ مار ، بير لا حُول دُلا قُوة إلا باللهِ ٥٠٠ مرتب \_\_\_ بیکن مربار سو الگ الگ برتا جس کے بعد لسم اللہ نشریف باداز بلندیم يرصاف والا يرصا المرا المراب توبت آخرى بارى آتى توكمل لا خول ولا فوة إلا بالله العكى المحظيم برصاحاتا واس ك بعد مجر در در مشركف مذكوريك فعد بار ا در الحمد شركيف مار فقرما كيددومراخم شروع بوجاتا. الله الأولام الأونت سبكانك وفي كنت مِن الظَّالِين رور كالمعلى كافتوم الم يا أوسعر التراجيين ۱۰۰ مار الله يالخيات المستغيثين ره) الصَّالُونَ والسَّلَامُ عَلَيْكَ } ١٠٠ بار أور درود شريف بالفاظ ذيل: ١١١) الله مُصلِّع لَى سَيِّدِ مَا مَحْمَدِ وَعُرِارَتِي لِعِدُ وكُلِّ مَعْلَوْمٍ لَكِ الله با واسع العُطايًا دَائِع البُلايًا ١٨) حَسُبِنَا اللَّهِ وَلِعُعُرِ الْوَكِيلُ المرا بار (٩) سَلَامُرْنُولًا مِنْ زَيِدِ الرَّحِينُو ۱۰۰ بار (١١) رُبِّ اعْفِرُ وَارْحُعُ وَاكْنَتُ حَايُرُ الرَّاحِمِيْن ۱۰۰ بار (۱۱) درود شرلفی اصید ندکور یک صد بار اس کے لعدوعا۔ لوجم، مسے كر طريق عالي نقشبنديہ ہے كرزيادہ تر تربيت سالك توجر قلبى سے كى جاتی ہے۔ اور برت سا وقت سالک کا توج بیرس مرف ہوتا ہے۔ اور بیر کے سامنے سالک دو زانوبیط کر اینے قلبیر الله الم فیام موجد دہتا ہے اورساتھ ہی این قلب کو فلسب باكب مرشد كم المعند ركھنے كى كوشش كرتا ہے۔ تاكہ بر دوش مغر كے العكاس إن

راست مرید کے دل پر پڑ کر دل دحبم کو ذاکر بنا دیں۔ اور مراقبات الہتے سے سلوک کے منازل سطے ہوں۔

ہمارے مفرت قبلہ رحمتہ الدُّعلیہ ذکر میں اس درجہ ہمک نہوت ہے۔
مرف طریقہ کی رسم تھی۔ اور لس جو کچھ تھی محویت تھی اور ہرونت اس محویت ہیں غرق ہا کرتے ہتے ہوئی کہ سالک سے سالوں بعد بھی نہ پوچھتے ہتے کہ تمہاری کیا حالت ہے ہاں؛ یہ ہماراایمان ہے کہ وہ دُریا فت کتے بغیر صرف نظر سے ہر آدمی کا حال یا لمن دیکھ ہی نہیں لینے سقے، بلکہ خود سامنے عیاں ہونا تھا۔ با وجد اس کے آپ کچھ زیادہ اِلتفات سائیس اور مسلکین کی طرف نہ فرماتے۔ آپ حال مست سقے، لیکن ہُ شیار۔ ذرا سی آہر مط قبلی سے بھی بدار نظے۔

توج سے فارغ ہوتے تو چند کلمات نصائح یالعض بزرگوں کے تذکر سے بان فرمانے یکن و و دس بندرہ منط سے زیا دہ نہیں۔ پیرگرمیاں ہوتیں تو دستار مبارک مسلی سے اٹھا کر ہا تقریب سے ہوئے اُبنے حجرہ تشریف کی طرف تشریف ہے مبارک مسلی سے اٹھا کر ہا تقریب سے ہوئے اُبنے حجرہ تشریف کی طرف تشریف کی ما تقریبا تا ما تھا۔ مبات یہ جاتے ۔ جائے کی خالی بیالی بعنی تہوہ پیا کرتے تھے بعض اُدتات نقل معی ما تقریبا تا تا اور ایک ڈیر میں بند ہوتا تھا۔ شلاً جومولوی تمردین ما حسب ہفتہ وارشاہ پورسے لاتے ادر ایک ڈیر میں بند ہوتا تھا۔ شلاً

بالوشامي اور اس قسم كي شيرسي -

اس کے بعد بنگلہ بر اچر بہت چوٹا اور کتابوں سے اُٹا بڑا رہا اکشر بیف سے جاتے اور و طالق کا صند قیجہ جو ایک فیمن کا بنا ہوا ہوتا، سامنے ہوتا مصلی پر تشریف فرماکر ایک وظیف نکال کر بڑھتے اور دبی زبان سے مرف الگی سے نتان سے نکلتے جاتے تھے۔ دلائل الخیرات، قرآن بھیم اور ایسے چھوٹے چھوٹے دفالف بیٹرسے ہوتے ۔ لبدا وفات محرت وعشق الہی سے ببرزگتب کو ایک آوھ آ تکھ دیکھ بیٹرسے ہوتے ۔ لبدا وفات محرت وعشق الہی سے ببرزگتب کو ایک آوھ آ تکھ دیکھ بیٹر شنوی بولی قلندر مشنوی مولاناروم میشنوی نان دھلوی، اور اس قسم کی تب بھی می بیٹ بیٹر شنوی بولی در اس قسم کی تب بھی می بیٹر سے بیٹر سے بیٹر سے بالے در اس قسم کی تب بھی می بیٹر سے ب

مسنبخان الله فرشته مؤرت ، مغید لباس میں میانه ردی کے را تقریر چادد اور شرحی بنظر نیجے ، جُرب تشریف سے جانے ، توکسی کی مجال نہ ہوتی کہ کوئی سامنے آئے بلکہ دُور سے نوگ ہمتے جائے ۔ غرض فیرستان تک جو آپ کی مسجد سے نقریاً دور دوفر لانگ مہوگا ، آپ بکیسو ہوکر تشریف سے جائے ۔ کمبی بھی اِدھر اُدھر سے مطاکر نہ دیکھا ۔

فبرستنان میں جاکر والدین شریف کی فانقاہ معلیٰ کے در وارہ بر کھڑے کھڑے فائخ بر مصنے اور جو الدین شریف کی فانقاہ معلیٰ کے در وارہ بر کھڑے کھڑے فاتح بر مصنے اور جو تی کے اور خو ملتے ۔

خانقاه كا مجا ورجوببربل كاباشنده تعا اؤرصاحب كشف بعي عقاء استغيام موجا آاورکوزہ ساتھ کے لیتا۔ اب اس سے بعض امورات عیبہ بیں باتیں بی پوچھتے جاتے تھے اور چلتے بھی۔ بینانچ ایک فرلانگ برحنگل جھاڑیاں اجاتیں، جوملیت کو طاقالوں کی تقی اس میں پوشیدہ ہو کرحاجت روائی فرماتے اور دہیں ایک منزخانہ کیا استنا کے سے بنایا تفا، وہاں طہارت فرملتے اور میراسی راسته فانقاه برآ کر گاوں کا من لیستے۔ گاہ اسی راسته سے اور گاہ دومرا راست بدل دسیتے ستھے۔ والیسی بر بھی بہی مالت ہوتی ۔ کو تی سامنے دراتا اس اور اس اور کاخیال رکھتے سے بہاں تک کہ آب مسجد میں داخل ہو۔ خادم تبار بونا . وه فوراً باني عسل خاند بي دال دينا ـ آب گرميون بي عسل فرمکنتے، میکن مردیوں ہیں کہ عضل اس وقست نہیں فرمایا۔ بلکسی کاعشل ہی کافی خیال کیا جانا ليكن بمينة نهين ركاه كاه كرميون من اس وقت غمل مة قرمات بلك بعض وقت قبل ظرنها باكرست يوئب كرمى زياده بوتى، نها في اومنوسسة كارع بوست كي بعدجار كعت تقل منى اوا فرمائة ستقديمو مَّا اس سورة والشمس، والليل، والمضحى، الم لنتوح برهنامهمول تقار فراون كيعد حزب البحر برما كرت عنقه اور كيرما كحي قيوم، دو زانو قبله مرا برطف رست عقر زان بعد آب رورفطب اشال) بوكرتك لكاكر بيعظه جاتے اور كاه ياوں بيلاكر ليلتے رہتے ۔ لين تسبيح كے دانے ياسي یا قیری مے ورد کے ساتھ دو دو چلاتے رہتے ہے۔
مسید کے ویکی معمولات، معمول تفاکہ اس وقت اپنی اولادسے کوئی نہوئ کت درسی سے کر اپنے بیتی کو آ بیٹ پاس بلند آ دارسے در رائے تاکہ آ ب انداز ہ تعلیم کرتے جائیں۔
پیانچہ غلام دسول ماحب کو مجاری ، جلالین سناتے میں نے دیکھا۔ اُدر میر سے بھائی مروم محد معموم صاحب کو بھی اُدر خود اس سیاہ کار نے اُپنے جائی خواجہ فخر الدین صاحب ہوم اور دیگر کے ساتھ سایا۔ اُدر جب تک آپ می محدت میں اور مصلی شریف پر تشریف فرا

يبى دفت مائلين كے بينے نقار كوئى طاجت طلب تعويذ كے لينے يا دُعَا كے لينے حاضر ہونا تو ہی گھنٹان کی حاضری کے سے مخصوص تھا۔ اِس سے پہلے کسی کی مجال نہوتی کہ ما ضرمور عام طور مرما جزاد گان صاحبان سے حاجت طلب بوگ تعویدات الے جایا کرتے سے معض خواص مسے بھی یاست چیت اسی وقت ہوتی تھی۔ اکٹر سائل ریفتکو ہوتی۔ اور خصوصاً وختلافی مسائل کواسی وقت سمحها یا کرنے ہے۔ اور فتوی بریمی دستخطایی و فت ہو، جبيل لته بهست بعض شاكروول ما مقتى مقرره يا صاحبزادكان لاسته الركسي مشارك عقالق تردو بوتا تو آب كتب متعلقه كى بابت علم فرمات ،كردات كوبهار سابسترك باس ركودينا. آب رات کو ہمیشہ کزی مزورت کا مطالعہ فرماتے۔ دن کو بہت کم۔ فرآن حکیم کے ساتھ تفسيري كتأب كامطالعه زفرماني مارسط كياره بج كيعد بالاخاد بركتربي سيطيق خادم کھانا ایک مربوش لکڑی میں گھرسے لاتا۔ اور جاریاتی یا مصلی بر رکھ دتیا۔ کھانے کے وفت بليون كاآب كياس أنامعول تفاركة آجايا كرتى تنبير أب اين كفاني سيكاه كاه تقمے والسلتے جاستے اور خود مي تناول فرماتے دہنے۔ كھانے سے فراغت كے لبعد بالاخا معربیج اترات داورایی مندر فروکش بوجات . آی کارمبارک دوارسی سے تکیاہے ہوتا اور یا دس مبارک منال کی جانب ہوستے، اور خادم قدم مبارک کی تلیاں اسمترامستر کھی مصطنارتها تاكه آب سوجاتني

قبلوله تجمه زياده نه مونا تفابلكه نصف يا بون گفت مواكرنا جون مي آب كي الكه كفلتي

آب کے یہ الفاظ سائی دیت: الله مدّائے فوری ڈنوی بحر مد السمائے واسم خبیبرے ۔
دیکھٹے یہ بردگوار میں کر سونے کو بھی گناہ خیال کرتے میں اور خفلت کو بھی ۔اور
کتا بلد عقیدہ ہے کہ بیعٹوم تھ اسمائے واسم خبیب ہے ۔ یہاں نام کے داسطے سے شش مانگی جائی ہے۔ بہاں نام کے داسطے سے شش مانگی جائی ہے۔ بہاں علم والے وات کے صدقہ بھی بخشش مانگنے کولیند نہیں کرتے ۔ بہر صورت ایری جائی ہے دوجار پر آب کچھ بڑھتے دہتے اور گرم بول میں تو خسل فرماتے اور نفل فی الاوال بھی دوجار کو سے مقد بہاں کر ماتے ۔ بعد میں اپنا وظیف کیا حجی کیا تیکو کم برابر تسبیح بررو لیتے رہتے تھے بہاں کہ کہ اذان ہوتی ۔

اوقات کا بہت بڑا انتظام تھا۔ مولوی شاہ عالم صاحب بومقتی بھی ہے وہ نام مال وہ است سے ہوگھ ہی کے وہ الے نام الا دقات سے ہوگھ رای بیش کش مفریوں سے بھزار ہتا تھا تقریباً کہ مدد گھرایاں جا لور ہتھیں کردیتے۔ ان کا جو مہر وقت گھرایوں سے بھزار ہتا تھا تقریباً کہ مدد گھرایاں جا لور متھیں اذان کا اہتمام ان کے ذر تھا۔ کتب نقہ کا مطالعہ جو اب استفتار کے لئے بھی ان کے ذر تھا۔ مرحوم شاہ عالم صاحب تیز نولیں نہ تھے۔ کتب پر نشان لگا دیتے اور حضرت قبلے ہیں کر دیتے ۔ بلکہ بربل ہیں بھی ان کا ہی تتوی ہوتا نقا میں موردت آپ کے وقت اذان اور جاموں کا انتظام ایسا تھا کہ د کوئی اسے سویر سے کا الزام لگاتا تھا اور د دیری کا الزام گاتا تھا۔ اور بہی حال تھا ہر کرمیوں میں کوئی مرد نہیں کہتا تھا۔ اور بہی حال تھا ہر کرمیوں میں کوئی مرد نہیں کہتا تھا۔ اور بہی حال تھا ہر

ایک بار مولوی قمر الدین صاحب مرحوم خلیفه حفرت مرحوم و مغفور کور فی بلوان میلی مردار ...... جونی مقلد نقے ، مولوی صاحب سے کہنے لگے۔ ویلیے تو میاں صاحب بیر بل والے برت ہی منقی ہیں ، بزرگ ہیں ۔ لیکن نماز مستی سے برٹ ہے ہیں ۔ میاں صاحب بیر برا والے برت ہی منقی ہیں ، بزرگ ہیں جب حاصر مولوی صاحب حفرت صاحب کی خدمت میں جب حاصر مولوی صاحب حفرت صاحب کی خدمت میں جب حاصر مولوی صاحب حفرت صاحب کی خدمت میں جب حاصر مولوی صاحب حفرت صاحب کی خدمت میں جب حاصر مولوی ما جسے ہیں ۔ آ ب نے جوالاً فرایا کہ گھر بار جھوٹر کر مسجد کے کو نے بیں دھیا ہی ایس نے کہا اگر اور کی میں دیک ہی وقت نماز کے سے لگایا ادر میم مناز اواکر ستے ہیں ۔ نمام اوقات میں ایک مندم می السانہیں مستخد بسے ، جبی بر سم نماز اواکر ستے ہیں ۔ نمام اوقات میں ایک مندم می السانہیں

نقا کہ کوئی سویرسے پڑھی جائے اور کوئی دیرسے۔ برابر متواتر ایک وسطی وقت بن اوا ہوتی تقیں۔ اور یہ اعتدال بہت کم کسی عالی بن یا عارف کونصیب ہوا۔

پردکا پڑھے جاتے ہے اور اعظتے جاتے ہے اور استخاب فارغ ہوکر چوکی پروخو فرمانے ملکتے اور اس تزیب سے آسمہت وضوفر ماتے تھے کہ ہرعفو کے وحونے میں کاہل ترتیب اور کاہل إنباع سنت کاخیال ہوتا تھا۔ واڑھی مبارک احجی تھی ۔ باوجود پوری کوشش سے پانی بہنچانے کے بھر بھی خلال فرماتے سے مسے سرکا استے خوبصورت اور استے اچھ طریقے سے فرملتے تھے مکر ٹری مربئی کھے ذانو کو بہنا دیا ہے۔ اور مسے میں کوئی بال خشک نزرہ جاتا تھا۔ پاؤں کی انگلیوں کو بھی خلال فرماتے سے مطال فرماتے سے مطال فرماتے سے ورماتے سے ورماتے سے اور مسے میں کوئی بال خشک نزرہ جاتا تھا۔ پاؤں کا انگوٹ نہایت نازک اور فوشنا تھا۔ فال اللہ آپ کی انگلیوں کو بھی خلال فرماتے سے ورمانے اللہ آپ کی انگلیوں کو بھی خلال فرماتے سے مالانگہ آپ کی انگلیاں کشادہ تھیں۔ پاؤں کا انگوٹھا مبارک نہایت نازک اور فوشنا تھا۔

وضوسے فارغ ہونے ہی مصلی پر جار رکعت ادا فرما تے سے جس آفدیل ارکان قابل غورہے ادر ہمیشہ مکساں سنن سے فارغ ہونے ہی حسب دستورجب نکلتے تھے صفیں نیار ہوتی تقیں۔ وہ بھی مکساں ۔ آگے ہیچے کسی کا قدم نہ ہوتا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی افامت شروع ہوجاتی تھی ۔

نماز طهر بھی وسطی ہوتی تھی۔ اور غالبًا الطار ق سورۃ کے برابر سوتیں بڑھی جاتی تقیں۔ اُور عصر کا قیام ظہرے کم ہوتا تھا۔ اور مغرب کاسب سے کم یوتنا رہبر عصروظہر کے مرابر تیام فرماتے سفتے ۔ رکوع وسجود میں تسبیحات تمین بار اوا فرماتے سفتے ہیکن کوئی تمازیمی میا ری نه بوتی مقی میلکه ملکی میلکی اور متعدیوں کی راحت ۔ فرلینه کے بعد سنتیں اور نفل مصلے برسی اوا فراتے تھے۔ تسبیحات اور آیت الکرسی کے بعد مخفر دعا خاموستی کے الفاظیں فرماتے ۔ایک طرف دعائے خیر موتی ۔ دو سری طرف خادم قرآن تر لیف بمع تفسیر دو ملدوں میں الك غلانون مي لا تا اور رحل كجاكر دونول جلدين ركه ديتا ـ آب بهلے قرآن حكيم لاوت سواياره فرملستے ورانی شریف مترجم برترجه شاه دفیع الدین صاحب فارسی و شاه عبدالقا درصاحب دوس والا تصار اور مناشده تفار جولى رنشمي نهايت فولصورت على يميراس ير ايك اور غلاف نهايت قیمتی انوش رنگ چینے کے پیٹا ہونا تھا اور سلا ہوا غلاف اس کے اور ہوتا لیعنے قرآن حكيم تين كيراون من مليوس مؤتا رخود غلافول كوليند فرمات يق من تفسير كلوسان اورمطالعه فرماستے۔ رقع البیان ، رُوح المعانی ، حوالش البیان ، غرضیکہ مختلف تفاسیر کا مطالعہ مؤاكرتا تفار اكثر فرمايا كرت سقع كسى آية ك جب تفسير ديكه لى جاتى ب تو بجرسارى دات اوردن مستى مي گزرتا ہے \_ميرامطلب مكھنے كايہ ہے كہ آب صاحب ذوق تھے ۔ مرف عینا ہی نہیں جانتے سے بلک اندونی تیش کے لطف بھی اسھتے بیھٹے کینے سعے رابی مطالع قرآن میں کوئی گفند سوا گھند طورف ہوتا نقا۔ اُور جُب آب فارغ ہوتے توخادم آکر قرآن لوف أور تقسيرون كوخود غلافوى مين والتا اورنسلى سے بندكرتا ۔ اور رحل سميت الطاكر حجره مي تجاباً خادم قرآن وتفسیرے کرا گے آگے ہوتا اور آب یکھے ہوتے گرمیوں میں

وسنار ایسے ماتھ مبادک میں ہوتی ادر سردیوں میں عمامہ سریر ہوتا۔ گرمیوں میں نماز صحن مسید میں ہوتی اور درخدت تشریب کا سایہ اکثر صفاحت میں اس وفنت جھایا ہوتا۔ اور سردیوں میں نماز والان مسجد میں ہوتی ، جومسقف تقا۔ صرف صبح دیشاً آخری خانہ مسجد میں ہواکرتی۔

تلادت سے فراغت کے بعد جُب آب مسند بر تشریف ہے جانے تذاہس وفت صاحب حاجت اکا دکا ہو کر حاضر ہوئے۔ آپ صب میں عادت فود کچھ زیا وہ باتیں مذ فرماتے بلکہ عام خاموشی ہی رہتی رسوال آنا ہی پہلے فرماتے۔ کیوں میاں معاضر عرض کر دیّاکہ بیار ہوں ۔ یا مقدّمہ ہے یا کچھ اور لیکن مختر ۔ آپ تعویذ دینے کے سوا کچھ فراتے کاہ فرما دیئے۔ اللّہ ففل فرما دیسے۔

نبین ہیں ہونا کہا۔ ایک شیرسفے جس کے سامنے ہونا بڑا مشکل کام تقا۔ دُورسری طرف نمازسے فراغت کے بعد طلبا اور اُستاد اپنے اسباق میں ٹرویج موجاتے اور الگ الگ جاعوں میں اُپنے اسباق پڑسفتے یکاہ گاہ اس وقت میں پ ایک ماردہ سدتی بھی سمن کیتے اور طلبام سے کھولوچھے بھی کیتے۔

ایک آدھ سبق بھی سکن لینے اور طلباء سے بچھ لوچھ بھی لینے۔
عرض گرمیوں میں تقریبًا سارط سے تین گھنٹے اور سردیوں میں سوا دوھن اور سردیوں میں سوا دوھن کا وفت موتا۔ بھر آذ ان عُصر بوتی۔ اور بدستور آب وضو فرائے ۔ بھار رکعت سنت اوا فرائے اور مصلی الممت برتشریف ہے جائے اور حب دستور سابق آبتہ الکرسی، فرمائے اور مسلی والممت برتشریف ہے جائے اور حب دستور سابق آبتہ الکرسی، اور تبدیل و تسبیح کے بعد دُعا فرمائے ۔ تمام نمازی طلباء مصاحبزادگان باسر بھے جائے اور مسجدیں ایک متنفس بھی د ہوتا ، کمیونکہ عصر کے بعد مدر سرکی جھی موجاتی۔ اس وقت مبحد اور حفرت کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی ۔ تمام سجد ایک خرات کہ میں تبدیل ہوجاتی ۔ اس کے ساتھ آب ہے جھوٹے چھوٹے جھوٹے دو تین ہوتے آب کے ایک طرف بیٹے مورثی یا دکر د ہے ہوتے ۔ آب ایک کتاب نزمہتہ الناظرین جس بیں ایک طرف بیٹے مورثی یا دکر د ہے ہوتے ۔ آب ایک کتاب نزمہتہ الناظرین جس بیں ایک فراصہ احادث کا تھا، بڑھا کر د ہے ہوتے ۔ آب ایک کتاب نزمہتہ الناظرین جس بیں ایک فراصہ احادث کا تھا، بڑھا کر تے تھے ۔ آخری وقت یہ عاجز بھی کئی سال آب کے ایک فلاصہ احادث کا تھا، بڑھا کرتے تھے ۔ آخری وقت یہ عاجز بھی کئی سال آب کے ایک فلاصہ احادث کا تھا، بڑھا کرتے تھے ۔ آخری وقت یہ عاجز بھی کئی سال آب کے ایک فلاصہ احادث کا تھا، بڑھا کرتے تھے ۔ آخری وقت یہ عاجز بھی کئی سال آب کے ایک فلاصہ احادث کا تھا، بڑھا کرتے تھے ۔ آخری وقت یہ عاجز بھی کئی سال آب کے ایک فلاصہ احادث کا تھا کو احادث کا تھا کو احادث کا تھا کو احادث کا تھا کو احادث کی ساتھ آب ہے۔ آخری وقت یہ عاجز بھی کئی سال آب کے ایک فلاصہ کا تھا کو احادث کی ساتھ آب ہے۔ آخری وقت یہ عاجز بھی کئی سال آب کے ایک فلاصہ کی میں کی میں کی ساتھ آب ہو کا کو احادث کی میں کی ساتھ آب ہو کی دو تی میں کی ساتھ آب ہو کی دو تی کی میات کی میں کی میات کی میں کی میں کی میں کر دیت کی میں کر دی دو تی میں کی میں کی میں کر دیت کی میں کی میں کر دیت کر

کے ایک طرف بیضے دریش یا دکرر ہے ہوتے۔ آب ایک کتاب نزمت الناظرین جسبی ایک فلاصہ احادیث کا تھا، پڑھاکرتے تھے۔ آخری دقت یہ عاجز بھی کئی سال آب کے اس درس کا نشرف حاصل کرتا رہا ۔ دستور تھا، جب سبق یا دکر کے سناتے تھے، تو بھر فرمایا کرتے ، ابھی پڑھو۔ فرض یہ وقت لمبا کیا جاتا تھا کہ ہم آ وارگی نہ کرسکیں۔ اُدر ورخصت کے بعد عمر فردری حاجب روائی کے بعد میر نما ذکے لئے مسجد میں حاضر ہوجا دیں۔ اُس وقت تو میرے وائی ہے بعد میر نما کرکے سے مسجد میں حاضر ہوجا دیں۔ اُس وقت تو میرے وائی ہے کہ یہ بلا فلاتی سے بچا نے کے سے ہمیں اپنے ضبط میں دکھاجاتا تھا رکیو نکہ عام تو جی ہو حکی ہوتی ۔ ایسی مورت میں بچوں کو ضبط رکھنا کوئی آسانگام دختا ہوں کے علاوہ کسی کی آتنی باریک نظر بھی نہ تھی، جو استے گہرے نفسیات کے مطالعہ کا ماک ہو۔

جرُت وسی کے عالم میں آپ کی نظر مبارک اکثر آسمان پر دہتی اور جوتا۔
کا یہ عالم ہوناکہ کچھ آ ب کے سامنے ذات و اقدس اور اس کے عجو بات کے سوانہ ہوتا۔
انوار الہٰ آ ب کے چہرہ مبارک اور پہنائی پر آتے جاتے۔ اور مظہر ذات جلال نظر آتے کسی کی مجال نہ تھی کہ مسجد کے اندر کوئی داخل ہو سکے ۔ آبایں کہ غروب شروع ہوا آپ وصفو مغرب کے لئے اُکھ کھرا ہے ہوتے اور اپنی مسند کی طرف تشر لیف کے جائے۔
آپ وُصوم غرب کے لئے اُکھ کھرا ہے ہوتے اور اپنی مسند کی طرف تشر لیف کے جائے۔
کہ اُذان شرقوع موجاتی۔ آپ اپنی مسند پر پہنچ کر دُستار سر لیف با ندھتے۔ معمول تھا کہ دُستار مبارک دھو ہی رہے ہوئے وستار مبارک دھو ہی تر ہے ہوئے دستار مبارک دھو ہی تی ۔ بعض دفت ملسل کا تھان ہی سر برلیدیا وسی مربر لیدیا ہوتی۔ وستار بندی میں کوئی خاص طرز نہ تھا۔ وہوف پیسٹنا مقصود ہوتا تھا۔ اور میں طرح دینا میا اور پیر صاف کرکے دینا تھا اور پیر صاف کرکے دینا ماتا تا اور پیر صاف کرکے دینا ماتا تا

مغرب کی نماز کی فرات قصاد مفعل سے ہوتی ۔ عام طور پر النکائر ۔ القاد علی الدرآخری دس سورتیں ہوا کرتیں، اور جور اجور المشلا الفیل و قرایش ۔ اُور کا فرون و نفر وسورہ انہیں ۔ الغرض تمام فرائفن سے شام کے فرایف کی محقر سورتیں اُور قرائت ہوا کرتی تھی ۔

نمان کی فراغت کے بعد ختم خواجگان: اکھد شریف ، بار، در و دشریف یک ضد

بار، وہی جو عام معمول خاندان کلیے ۔ ختم کی فراغت کے بعد توج فرمات ۔ بھر قدر صفعائ اور کیار فرماکر کھانے کے سے تشریف سے جاتے ۔ اُود قریباً ایک گھنڈ اس میں گر دجانا ۔ واد کیار فرماکر کھانے کے سامنے جاریا ، ایک گھنڈ اس میں گر دجانا ۔ کھانے واد کیار فرماکر کھانے کے سامنے جاریا گی بھی ہوتی ۔ اس پہ کھانا تادل کھانے اور ایک سامنے جاریا گی بھی ہوتی ۔ اس پہ کھانا تادل فرما نے ۔ فذا بہت قلیل کھاتے اور ایک سامنے جاریا گرچہ آ ب کی ہنڈیا الگ بحتی ایک سامنا ورایک سامنے جاریا گی ہوتی ۔ اس پہ کھانا تادل فرما تے ۔ فذا بہت قلیل کھاتے اور ایک سامنے کی کوئی خاص توجہ ہوتی ۔ اکثر آ الم کا شوا ہا استعال ہوتی ، تھی کی زیادتی ہوتی ، نہ مرج مصالح کی کوئی خاص توجہ ہوتی ۔ اکثر آ الم کا شوا ہا استعال فرما تے ۔ گاہ گاہ گوشت سے سے کھی نہیں ہوا تھا گی

زیادہ نہ ہوتا۔ رو فی زیادہ تر تو ہے کی ہوتی ، یعنے چباتی ۔ پانی در میان میں پیا کرتے ۔ اُدر اکر بہا دلپوری کھور سے میں پیا جاتا ، جو اکثر بطور ندر بیش ہوتے تھے ۔ اکر بہا دلپوری کھور سے میں پیا جاتا ، جو اکثر بطور ندر بیش ہوتے تھے ۔

امر ہو رہات کیا نے کے بعد چاریائی پر آپ دراز ہوجا نے ۔ میاں چاع دین دغیرہ کھانے کے بعد چاریائی پر آپ دراز ہوجا نے ۔ میاں چاع دین دغیرہ اذان دیسے میاں احر بخش لائگری فارغ ہوجا نے ۔ آپ حسب دستور سابق دکا کے بعد کھوائے ہوجانے اور وضو کو شروع ہوجاتے اور چار رکعت سنت اداکر نے کے بعد امامت کے لئے تشریف ہے جاتے تھے۔ بعد فراغت نماز دو کا ۔ آپ کاہ گاہ تا کہ بعد امامت کے لئے تشریف ہے جاتے تھے۔ بعد فراغت نماز دو کا ۔ آپ کاہ گاہ تا کہ بعد امامت کے لئے اور ان کے لڑکوں کی حاضری چیک فرمانے ، کہ کون کون جاعت کے ساتے شابل نہیں ہوا ۔ اور ان کے لڑکوں کی حاضری چیک فرمانے ، کہ کون کون جاعت کے ساتے شابل نہیں ہوا ۔ اور انگ ایک جرمان بھی تھا ۔ اور اس کے سے ایک وقت کا کھانا بند ۔ صاجرادگان کا جرمان چار تے ہواس دقت کے سے بہت بھاری تھا ۔ آپ کے بند ۔ صاجرادگان کا جرمان چار تے واس دقت کے سے بہت بھاری تھا ۔ آپ کے یہ بہت بھاری تھا ۔ آپ کے دیے بہت بھاری تھا ۔ آپ کے دی بہت بھاری تھا ۔ آپ کے دیت بہت بھاری تھا ۔ آپ کے دی بھاری تھا کی تھا ۔ آپ کے دی بھاری تھ

ہے۔ اس کی طبیعت بڑی چوکئی تھی اور ہرچیز بر نظر رہا کرتی تھی۔ آکٹے ہمر میں کو ان کو تہ ہو۔ اس بھر میں کو ان کو تہ ہو۔ اس کے اندر آپ کی نوجہ کی فکر کسی کو نہ ہو۔ بلکہ ہر آد می خیال کرنا نفاکہ آب میرے سربر کھڑے ہیں۔

معرب و شاری نما ذکے بعد آپ درود شریف بالفاظ ذیل بر صارت الله مرصل علی سرید داور سات الله مرصل علی سرید داوی سرم دلگا کر بیش کرتارت است ساب د تفا جب خیال آیا ، بند کردیا و اور ما تفتی بعض احوال بزرگان آپ بیان فرمات دمیت سے دور مخصوص فقام س مرات از کا این این مرات دمیت سے دور مخصوص فقام س مراز دالی موسلے درود شریف تین فقد بار پر معنامعکول تفاء اور زبون کی تسییح کی صددان دالی پر بر منت تفع و فرافت کے بعد گر می میں با لافار پر تشریف سے جاتے رجهال الماون سرید کے سابق محمد کے سابق میں مام دواج ہے۔ محمد کے تیل جلا نے کامعمول نہ تھا۔ اِس کے اندر نادر اس کے اندر

کر بودار سوتا ہے۔ البتہ درس میں مٹی کے تیل جلانے کا معمول تھا۔ کیونکہ اس وفت بہت سستا ، دو رویے فی کنسٹر قیمت تھی۔

بعض وقت مسائل فردر یجن کائل فیصله درس سے نہ ہوتا ، یا اِخلاقی مسائل کو دیکھنا ہوتا تو مفتی شاہ عالم صاحب کو اِر شاد موتا نقا کہ وہ ان سے متعلقہ کتابیں سرم نے رکھ جائیں۔ اُدر جراغ بھی تیل سے بھر کر رکھ جائیں۔ آب ران کو مطالعہ فرمانے کے بعد جواب بعن وقت مکھ دیتے اُدر بعض وقت مبئے مکھوائے جاتے۔

## وين الند

توجیدی تخم سے رسالت کی شاخ بھوٹتی ہے، تو شجرِ توجیب مسے "الی انگادالله" کی آواز پتا بتا سے نبکلنی شروع ہوتی ہے۔ اِس آواز خداوندی سے کہ نبائے عالم کے سعادت مندازلی متاثر ہوتے ہیں۔ اوریہ تاثیر آخرِ کارعقیدت کی شکل اختیار کر کے ایک پیکٹل عقیدہ ہوجا تا ہے۔

اُدر میرجب عقائد پخت مرجاتے ہیں تو انکار داعمال اس میں ڈھلنا شروع موجاتے ہیں میہاں تک کہ ایک ایک نعل، ایک ایک خبال اِس عقیدہ توحید کے اندر مبلا آتا ہے ، اور تمام اِنفرادیت ختم موکر ایک اجتماعیت پیدا موجاتی ہے جس کے مربر صرف ایک گرہ کا اِلا اِلا اللہ کی ہوتی ہے ۔ اور تمام معتقدات اور فرد عائز اس کے زیر میلئے شروع ہوجائے ہیں ۔ اور یہ وحدتِ اجتماعیہ ایک اُمّت کہلاتی ہے اِس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور خالق ارض وسماء نے اِس دحدتِ اجتماعیہ کو اسلام فرایا۔

فراً ن حکیم میں آتا ہے ، هو الگذی ادر سکل رسول کو بالھک کی و دین الحق ۔
اللہ تعلی کی ذات با برکات نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین دے کرجیجا۔
موام میں غلطی ہے کہ ہدایت اور دین کو ایک سمجھتے ہیں ، حالانکہ پردوجیزیں الگ الگ میں م

ہایت وہ ہے ہو ابتدائے رسالت سے انوار کی شکل مین ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور اسلام میں داخل موستے ہیں ۔ لیعن "افرارسا میں داخل موستے ہیں ۔ لیعن "افرارسا و توجید" کرتے ہیں ۔ اور دین وہ ہے کرجب ایک وانسان وس روشنی ہوایت سے متاثر ہو کر صلفہ امت میں داخل ہوجا تاہے۔ تو احدت کے وجاعیہ اور انفرادیہ

بی خربر بزرگ جب فارغ ہو کرگھرا سے ، پنجاب میں اپنی مثل اکھر ایک زمانہ کی نظر بد الر کرگئی ۔ اُ در جواتی کے عالم میں وق کے مرض سے سال بھر بیماری کے بعد وفات یا گئے ۔ اِس حادث نے بیریل شریف کے علمی درس کو بڑا نقصان بہنجایا ۔ کرکوئی دوسرا اِس مند درس کے قابل بھر بھارے فادان میں پیدا نہ ہوا ۔ یہ سبوت اپنے جدّا مجد کی طرح ، اپنے حافظ ، اپنے علم میں مکتامے روزگار سے اُدربت سبوت اپنے جدّا مجد کی طرح ، اپنے حافظ ، اپنے علم میں مکتامے روزگار سے اُدربت سبوت اِن اِن اللہم میں ایم ۲۸ ۔ ، سرسال دفات یائی اللہم ارتحک کو کراغفوری میں ایم میں ایم میں میں ایم کی اللہم میں ایک اللہم میں ایک کے اندربت این کر ۲۸ ۔ ، سرسال دفات یائی اللہم میں ایم کی کے اندربت ایک کے اندربت اندربت کے اندربت اندربت کے اندربت اندربت ایک کے اندربت اندربت کے اندربت اندربت ایک کے اندربت اندربت کے ا

جاریائیاں: طلبائے گئے جند منج (چاریائیاں) سے جن پر بعض طلباء سوتے سفے ،اور وہ بھی رات کو ۔ عام طلباء کالستر فرش زمین مونا تھا ۔اور مردیوں میں دو بہت بنے چورٹ ہے جن بیں تقریبادس پندرہ بہت بنے چورٹ ہے جن بیں تقریبادس پندرہ آدمی بیک و فست سوسکتے ہے ، مسجد کے درمیان میں بچاہئے جاتے ہے ،درولیتن میں کے الگ لبستر نہ ہونے ہے ، اس کے الدر سوجاتے ہے ۔

کے مگ بھگ الگ الگ مط بوعہ تھے۔ ایک ترجہ عربی بھی موجود ہے۔
تفاسر کا ایک انبار تھا۔ ہرتفسیر جو ملک میں موجود تھی، منگوائی ادر مطالعہ
کی۔ اور مطالعہ کے بعد اکثر کتب بریہ شعر لکھ دیا کرتے تھے: مہم جا دے جند داد یم ، جاں خرید یم جا دے جند داد یم ، جاں خرید یم بحد اللہ عجب ارزاں خرید یم بحد اللہ عجب ارزاں خرید یم

طلباد بهان تعلیم جذریس مک حاصل کرنے، ان کے اظلاق وکرداد کی ضمانت ہوجاتی۔
طلباد بهان تعلیم جذریس مک حاصل کرنے، ان کے اظلاق وکرداد کی ضمانت ہوجاتی۔
ادر وام دخواص میں نفذ خیال کئے جاتے۔ آپ کے طلبا فارغ ہونے کے بعد حبال کمیں جی جاکہ علیم ہوئے، عزرت علم وحلم بائی، ادر اِستقلال کے ایک کوہ سکر دہے۔
کیونکہ مدمت فلم کا سبق روز اول سے دیا جاتا تھا، موجودہ زمانے کی عرب من اور مذاکر ہوکر دنیا وی علی سات جات گی۔
طرح مد تھا۔ کوڈاکر ہوکر دنیا وٹی جاوے گی، دکیل ہوکر ساری دنیا میر سے باس آجاتے گی۔
پولیس میں جاکر ما فقرنگ لوں کا عرض پر کسی کے ذہن میں بھی دی آتا تھا، کو دنیا کے لئے میں بڑھ کر زبیت میں بڑھ کر زبیت میں بڑھ کر زبیت میں بڑھ کر زبیت مرب کا مقال میں نہ تو کو ایک نظر میں موجودہ نہ بھا تھا۔ اور زندگی بعرمعمولی گذران بردہ تو کو منت کا ایک لفظ سننے نہ پایا تعلیم سے مربھ کر زبیت مربع کو کر زبیت موجودہ نہ بوتا تھا۔ اور زندگی خودمت کی طرف منت جاتے تو دہ بھی نہ آتا ہو کہ زیادہ نہ بڑھ کو کہ نہ دہ تا ہوں کہ نہ اور کا اور خودہ نہ بھی کی خودمت کی طرف منت کی طرف منت میں کہ کے ۔ کیونکہ ان کی توجو خوا اس طرف نہ تھی ۔ لیکن جب گھر کیلئے کو خصت ہوئے تو دہ میں دورہ کی میں دورہ کی میں میں دورہ کر ایک کی خودمت موجودہ کو دورہ کی میں دورہ کی کہ کیا کہ کو میں دورہ کی میں دورہ کی دورہ سے کو دورہ کی میں دورہ کی دورہ کی دورہ سے کی کہ کیا کہ دورہ کی دیا جاتھ کی دورہ دورہ کی دورہ کیا کہ کو دورہ کی دورہ کیا کہ کی دورہ کیا کہ کی دورہ کی دورہ

بھی دورسے افاضل کی طرح مولوی کبلائے۔

ایک منال: مولوی خوش محد سکند تشی مکین جمصیل بھالیہ نہایت و لبھورت خوش بدان جوان نفے اور نگر کے مال مولیتی کی بدمت میں چلے گئے۔ اکثر نگر کا آٹا بسوانے کی بدمت میں چلے گئے۔ اکثر نگر کا آٹا بسوانے کی فورت میں مصروف رہا کرنے تھے۔ ابتداء ایام اپنے تجھینے خواس کے لئے نہ سے دو مولوں کے این مقد میں دوبار آٹا ایسوایا کرتے تھے۔ اس دفت آٹا بیسے کی منظم میں دوبار آٹا ایسوایا کرتے تھے۔ اس دفت آٹا بیسے کی منظم میں دوبار آٹا ایسوایا کرتے تھے۔ اس دفت آٹا بیسے کی منظم میں دوبار آٹا ایسا کے ایک میں دوبار آٹا ایسا کے ایک میں دوبار آٹا ایسا کی ایسا کرتے تھے۔ اس دفت آٹا بیسے کی منظم میں دوبار آٹا ایسا کے ایسا کرتے تھے۔ اس دفت آٹا بیسے کی منظم کا میں دوبار آٹا ایسا کی میں دوبار آٹا ایسا کی دوبار آٹا ایسا کی میں دوبار آٹا ایسا کے لئے دوبار آٹا ایسا کے لئے دوبار آٹا ایسا کی دوبار آٹا ایسا کی میں دوبار آٹا ایسا کی دوبار آٹا کی دوبا

ایک دِن کا واقعہ ہے کہ جوٹری خراس کے لئے نہ ہی۔ وہ الدکابند ایک گھرمی آٹا یہ کا دونود کا کہا ، کا دونود کا کا اور ہوں میں دانے ہم کر رکھ آیا۔ گھروا ہے کو کہا ، کند کی نہ لانا۔ ہیں دات کو کہا ، کند کی نہ لانا۔ ہیں دات کو کہی وقت خراس پر یہ دانے ہے جا ف س کا ۔ اور دات ہم چی جا تے ہے۔ اور دات ہم چی جا تے ہے اور دات ہم چی جا تے ہے۔ اور دالی نے آٹا دیکھا توجران دوگئی ۔ کہ خوشی محد کس وقت گھر میں اور کس وقت والی اسی جگر دالی ۔ اور کس وقت والی اسی جگر دالی ۔ اور کس وقت والی اسی جگر دالی ۔ اور کہا ، جوڑی تو ہی نہ کی ۔ اور کی دونوں تو ہی میں دیا۔ گھر میں آٹا نہ تھا۔ اس سے میں نے خود ہی آٹا ہیس دیا۔

مل اجنب کئی سال گذر گئے اور ساتھی دستاربندی سے والبس گھر جانے کا ہوا، تو خوشی محد نے عرض کیا۔ حصور! وہ جانے گا ہوا، تو خوشی محد نے عرض کیا۔ حصور! وہ دوست علم نے کر گھر گئے ادر میں گھرجا کر کیا دکھاوس کے کیا کرتا رہا۔

آب کو مولوی کے گا، دہ آگہ گہی مولوی کے گا۔ جیسے وہ مولوی وسیسے تم بھی مولوی بفتل فکا آب میں نے در توامامت کرائی۔ اور نہی شغل مِلْم رکھا۔ اپنی زینداری میں عمر بسرکی ربکن ان کو خوشی مجد کسی نے مذکہ اور نہی شغل مِلْم رکھا۔ اپنی زینداری میں عمر بسرکی ربکن ان کو خوشی مجد کسی نے مذکہ اور درست وشمن مولوی خوشی مجد کسے نقہ نقے وکیسے بھی عام آدمی ان کو مولوی ہی فیال کرتے ہے۔ اور مرائل پر جینے پر فی الفود بنادیا کرتے۔ بھی عام آدمی ان کو مولوی ہی فیال کرتے ہے۔ اور مرائل پر جینے پر فی الفود بنادیا کرتے۔ کارف اللہ مکراس اور پنجاب کا فخر ہے۔ آبسے میں اس نہ مانے میں بربل شرافی کورس کا ایک انتیاز خاص تھا جمور مائل تربیت وین میں پختہ کا دفیال کئے جاتے تھے۔ اقبال مرحوم کے شعر کا معداق وہ لوگ تھے ۔

یہ فیصانِ نظر نقا ماکہ مکرت کی کرا مرت تھی مرکھا سے کس نے اسماجیل کو آداب فرزندی نمام طلباً پر فیص نظر کی ایک لہر نظر آتی تھی۔ اور شکل دصور انتیازی ہوتی تھی۔ اعمال و افکار ، اخسلاق وعقابُہ میں بنیۃ کاری تھی۔ جو آج کسی مگر کے مکتب میں نظانیں آتی ہ

میں مورکی مثال: میاں کرم دین ماحب بجین ہیں آئے اور آپ کی خدمت فاصہ میں مورکی مثال: میاں کرم دین ماحب بجین ہیں آئے اور آپ کی خدمت فاصہ میں مورکی مثال اور اپنی شرمندگی عرض کی ان کاخت بھی ساں ہوا۔ چند مالوں کے بعد بحب گھر گئے ، قوباپ نے کہا ، کچھ مُنا وُر سنا تے کیا ، پڑھا تو کچھ نے تفا ۔ دابس آئے اور عفر کی فددت میں تمام تقد منایا اور اپنی شرمندگی عرض کی ۔ فرمایا ! ہاں ۔ لینی جبر میں آپ گئے ۔ دو کہ مرح دون آپ نے فرمایا ۔ دسورة دھی یاد کر و۔ چنا نچ چند دن کے بعدیاد کر کے آئے اور سنا آ ۔ آپ نے اپنی درستاران کے سربر در کھی اور فرمایا . مباق ۔ چنا نچ دُه والیس وبر گئے تو عام مولوی سے بڑھ کر قدر پا گئے ۔ سرموقع پر ان کی عاضری کی طافب موام مورک ہے اور اس کے سینہ میں مورک علی مال نقا ۔ کیا پڑھا تھا ، کیا مکھا تھا ، در اس کے امول و فروع تک ها دی ہو گئے ۔ اور اس کے سونٹی میں گئے ۔ اور اس کے سونٹی میں کے درس تدریس میں رہا ، دُہ ایک فاص صورت میں تھا ہے کہ دوالیس ہوا۔ اور فاص ذوق ملم و محبت ساتھ نے گیا ادر عرم مراط مستقیم ہوتھی چند ون آپ کے درس تدریس میں رہا ، دُہ ایک فاص صورت شاق ہے کروالیس ہوا۔ اور فاص ذوق ملم و محبت ساتھ نے گیا ادر عرم مراط مستقیم ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھیں اور خواص ذوق میں موبیت ساتھ نے گیا ادر عرم مراط مستقیم ہوتھی ہوتھیں ہوتھی ہوتھی ہوتھیں اور میں موبوت کے درست ما تھ نے گیا ادر عرم مراط مستقیم ہوتھی ہوتھیں ہوتھیں

احترام دین؛ تردیج علوم إسلامیہ کے بعد تحریم وین پر نظراتھائی جاوے۔ عالم علم بڑھائے ہیں اور علم ہیں ہمرتن محو ہوجاتے ہیں۔ بعنی بذاتہ علم ہو جاتے ہیں۔ بیکن اکثر دیکھا ہے کہ تخریم (مزت) وین کی پروا نہیں ہوتی ۔ کوئی کھے کہ ، پروانہیں جہاں ہمار سے حصر افتحالی کے پاس وین کا جذر بہت بلندتھا ۔ کھی بھی دین کے استخفاف پر ایک لفظ بھی منائیں جا ہے تھے ۔ اگر کسی کے مز سے بے تکے انفاظ بھی اس یار نے نکل جاتے تو موافذ ہو انفا می مودی شاہ عالم ما حب بچن کا ذکر کیا گیا ، وہ اس بار سے بس اور بھی سخت تھے ۔ اور محاسب درگاہ بھی سخت ایک بار حبحہ ادا ہور یا تقا اور التحیات برجاء مت نفی ۔ جبلاء سے ایک کمہار آیا ۔ مسجد میں جاءت جب التحیات برسطی کھی ہے ۔ برجاء مت خس التحیات برسطی کھی ہو ۔

توب اختیار اس کے منہ سے زکل گیا۔ تاید ٹنگ (بچھل) بعن طانگ یا وکم بل جائے۔ جو نکہ درا بلند آ دانسے کہا تھا۔ نور ا میاں صاحب کے احتساب میں آگیا۔ نماز کے بعد فور ا معاند ا (برتن) الگ بعنی عدم تعادن کاحکم ہوگیا ۔ بیچارے کوجب معلوم سواتو تو بر ہما، اور دی نگر (جرمانه) ادا کیا۔ از مرتوبا قاعدہ کلمات دخول اسلام پڑھائے گئے۔

ترور بح درس اور تبلیغ: عام معمول تفاکه جمع است کومسجد کی تیبت پر قبل عشا ، ورتی اکر جمع ہو جاتیں اور حفرت مسجد کے مشرقی جانب سے ایک در بچے کے ذریعے مصلتے پر تشریف لے جاتے۔ اُور بعد توج ، جومعمول حفرات نفت بندیہ ہے ، چند کلمات وعظ بھی فرماتے تھے۔ اور بھر اُلے پاؤں حضرت مسجد کی طرف اُتر آتے۔ اور عورتیں بس بشت مسجد سے اپنے گرون مالی ابنی سید کا محراب ب

أبي كے كمر كے دالان ميں تقار

مجرمی آدازسے وعظ مرکز میر میر میر کو بعد نماز میر آت بی تخت پوش پرنشرلف فرماکر دهیمی آدازسے وعظ مؤدان فریا کر می می آداز سے وعظ مؤدان فریق برکتاب سامنے رکھ کر فرمایا کر نے سے دمین آواز نہایت ماف تھی ۔ مام مجمع تک سنے ماتی .

جُعہ بیرل شرافی کا ابتداء سے کر آج تک مشہور ہے۔ اور اکثر صلحا آ مت نے ہے۔ بیاں اہتمام زیادہ تھا اور عام مسلمان آتے تھے۔ اُور مجمع اچھافا صابو جاتا تھا حضرت میاں صاوب رحمتہ اللہ علیہ کے سوا میں نے کسی بزرگ کے جمعہ کا بیہ اہتمام نہیں دیکھا۔ ۱۵۔ ۱۹ کوس سے جمعہ کی اقتداء کے لیے عوام وخواص آتے تھے۔ ایک کمہار ماڈی انگ جواا۔ ۱۲ میل برج ، سے متواتر چودہ سال بریل شریف جمعہ اداکرتا رہا۔

ائس زمانے میں ایجھے توگوں میں عام عادت تھی۔ کہ حمد کی اقتداریا نماز کہیں بزرگ یا عالم دین کی إفتدار میں بڑھی عائے۔ میاں کرم دین صاحب کے والد پنڈی لالتحمیل بھالیہ سے چل کرمیانی بخصیل بھیرہ میں مفتی صاحب کے چھے عمر ہم برٹرھتے رہے ، حوتقریبا 14 ۔ ۱۷ کوس سے زیادہ فاصلہ تقا۔ جمعرات بعد نماز عصر گھرسے چلتے ہتے۔ رات راستے میں گذار کر جانت کو میانی پہنچے ہتے ۔ بھر جمعہ کے بعد روانہ مہوکر دات راست میں گذار کر منکج آ تھ نو کو گھر کام پر پہنچ جاتے ہتے۔ یعر جمعہ کے بعد روانہ مہوکر دات راست میں گذار کر منکج آ تھ نو کو گھر کام پر پہنچ جاتے ہتے۔

ایسے ہی قطب دین صاحب کے والد یا نادوال سے میل کرمیانی ۱۲ کوس فاصلہ برجمعہ اداکرتے رہے۔

میرے جا حفرت محد سید معا دیے جو نہایت موزوں ترفد و قامت کے الک عقے۔ اور نہایت خوش آواز بھی ، خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ عام معمول حضرت قصوری کے خطب پر صفے کا نفا۔ اور بعد ہ اگر دوغزل موزوں رُوانی سے بر سھی جاتی ۔ ان کے بعد آج نگ کسی سے اِس وجاب کا خطبہ میں نے نہیں مُنا۔

ونوظ: حضرت التدس عمومًا برماه كي نفائل أوربرماه كي متعلق عبادات وغيره كالفسلا من وعظ فرملت اورسائة بي تقوى واتباع سنت كي طرف رغبت دلائي عبالى عنى اور كما ترسي يعن اور كما ترسي روكن كي سنت كي طرف وعظ فرمايا جاتا تفا.

بیکن آج کی طرز نہیں تھی۔ نہایت سادہ، پاکیزہ اور منانت سے پر وعظ مونا تھا۔ مجمع سرڈانے سسن رہا ہو تا تھا۔ کسی کی کیا مجال کہ مسرا تھائے۔ اور ادھر آدھر دیکھے۔ افسوس کوائر وقت کا کوئی کلمہ مجھے یا د نہیں۔ یا دکیا ہوتا ، اس عمرنا دان میں جمع اوا کرنے کے بعد بحقیل کی طرح معالگ

عاما تقابه

بر نال المحال المورد الما الب عنام كى نمازك بعد بر تال طلبار بهى فرمات شفى كرجاعت بركون برك برك برك بندي بوا ود دريا فت برج بمعلوم بها نقا كه فلال دردلين باصاحزاده شربك جاعت بهي بوسكا، تو درولين كا كهانا بند بوجانا نقا، ادر ما حبزا دسه برجاد آنے جرگانه فى جاعت . أور سم بحق ل كوجار كوجارك بركوجانا نقا، ادر ما حبزا دسه برجاد آنے جرگانه فى جاعت . أور سم بحق ل كوجارك برجاد د بوجارك بالمتى كفى .

ایسے ہی رمضان شرافی بیس بے روزوں کی تلاش ہوتی ہی ۔ اگر کوئی معلوم ہوتا نظاکہ فلاں سیے روزہ ہے ، تو گدھے پر سواد کرکے اسے ذیبل کیاجا تا نظا۔ عورتبی دیفان شریف میں پوشیدہ روٹی یا لستی (چھاچھ) سے جاتی معلوم ہوتیں ، تو درولیش جاکر برتن توڑ دبیتے اور روٹیاں کتوں کے سامنے وال دی جاتی تھیں ۔ ورولیش ایک قاہرہ فوج آپ کی جی طرف حکم ہوتا تھا، تو لا پرواہ دور طرحانے سفے یعض وقت بعض جہال متکبر سے بھی واسطر طرحانا فظا۔ جومظالمہ کے سے اپنی چوہرا ہو اور اپنی زمینداری کے نشے میں ہوتے، سامنے آجاتے تھے ۔ لیکن خطرت کا فرمان تھا، خوف مت کھا ؤ۔ ان کو مارو۔ اِسی میں ان کی بھالی ہے ۔ اگر مار کھا کر آڈگو وان کا نقصان ہے ۔ کو نگر ناراضگی دین ان کو برباد کر دھے گی ۔

فلندسین: مذبر تلندرست کی نظرِ عاب ہروقت ہے دیوں کے سربہ تی بُرّاں کی طرح بیکتی نظرا آن تھی۔ اُ ور " یہ نگاہ کی نیخ بازی وہ سیاہ کی نیخ بازی " کے دونوں نوٹے اکھے نظرا آجائے تھے۔ نظرا آن تھی۔ اُ ور " یہ نگاہ کی نیخ بازی وہ سیاہ کی نیخ بازی " کے دونوں نوٹے اکھے نظرا آجائے تھے۔ اُسٹی می می انتقاد میں کے بارے آبان نظر میں دو بہ تلندرہ است " ۔ ایک طرف سالگا نظر لیون اور فرمای طرف یہ نظر کو دیس کی باسداری ہے۔ اور دومری طرف یہ فلندری اس کی محافظ ۔ الیا اِمر اج کس نقبر کو فصیب ہوا؟ ہوں گے، لیکن بہت کم ۔

ہمار سے تبلہ حصرت میاں صاحب ہمی یا سداری شربعیت کھ تیں ہے۔ مثل دیے مثال سفے ۔ فرق یہ نظاکہ یہاں جو حاضر ہونا نظا، اس کی دُرُستی مطلوب بھی ۔ عام پر واہ رتھی ۔ اور د ہاں حاضری و دیسے سے عام چیر حیار شہتی ۔ بلکہ ایک حرف بھی منہ سے مز نکالا جاتا تھا ۔ جو کیچہ انٹہ ہوتا نظا ، خاموشی اور صورت سے ہتا۔ لیکن عام انمور پر بوری نظر تھی ۔ گاؤں میں شادیوں پر فورتوں کا گانا اِس علاقہ میں مام نقا۔ ویسے بھی جوان پکیاں چاندنی میں اِمرِنکل کرگا یاکہ تی تھیں لیکن حضرتِ اقدیق کے کان میں جب کھی بھی آواز سنجی ، فوراً علم متوا، جاؤ منع کرو یعلم فیفن احدصاحب اور محد عظیم صاحب جام خصوصی اس خدمت کے لئے جا مار دو کھیاں ان کو دیکھتے ہی بھاگ جاتی تھیں۔

ایک خط: ایک بار صفرت محددین ماحت سجاده نشین سیال شرافی بموقع عرس صفرت نضائی تن ماحب جاجه نشین سیال شرافی برای جفرت اقدال کو خر ماحب جاجه می ماحب جاجه می افزای کرائی جفرت اقدال کو خر ماحب مازول پر آب نے قوالی کرائی جفرت اقدال کو خر موزی کو خر موزی کو خر موزی کو خر می تو اعلاند می تو اعلاند بی تا جائز ساز نر بجائے جائیں - موئی کو آب این علاقہ میں تو اعلاند میں جو جاہیں کریں ۔

سابخان الله ؛ وه لوگ کتنی شریعت الله کی باسداری کیا کرتے ہے جفرت بانشین ما دیتر نے خطر پر مدکوریا کسی نے عرض کیا کہ کیا لکھائے ؟ فرمایا میاں! بزرگ میں مما دیتر نے خطر پر مدکوریا کے سی نے عرض کیا کہ کیا لکھائے ؟ فرمایا میاں! بزرگ میں

وحرام شراعيت جامية مي -

من الموت میں جو المارہ علی مرف الموت میں جُب آپ برفالج گرا۔ تو حضرت سجادہ شمین سیال ترفیف مصرت محد دین صاویح عیادت کیلئے بریل شرفی تشریف لائے۔ ادر طافات مسجد کے دالان میں جنوبی حقد میں ہوئی۔ دونوں بزرگ آ منے سامنے ایک فاصلہ پر تقے۔ ادر مخلوق خداکا طلقہ میں جنوبی حقد میں ہوئی۔ دونوں بزرگ آ منے سامنے ایک فاصلہ پر تقے۔ ادر مخلوق خداکا طلقہ دست ان کو گھرے ہوئے ،گوش برآ داز تھا۔ پرانی صورتمین ، پرانی سرتیں گہتی دانشین ادرستی دل میں گفت المرائی عالی میں اور تھا۔ پرانی صورتمین ، پرانی سرتیں گوئی دانشین ادر سے موالک کر حمت کش تعبیر ، دل میں گفت المرائی علی باد ہے۔ السامعلوم ہونا کہ در حمت المبت میں دانوں کا اکتھا ہونا کیسے موسک تھا، جبکہ المبت نے ان کو امر ممنوع یا مشتبہ میں ٹوکا بھی تھا۔

غرض آب نے ایک ایسامزاج مالے پایا تھا، فدا ورسول میں کوئی فرق نظر نہ آتا تھا۔

بعض بزرگ فنافی اللہ ایسے ہوتے ہیں کرسالت کے آداب کی پروانہیں ہوتی، اور لعض مالت
میں ایسے مربوش ہوتے ہیں کہ آداب فدا و نری کا خیال تک نہیں رہتا ۔ بلکہ فرالفن الہتہ کو بھی
میں ایسے مربوش ہوتے ہیں کہ آداب فدا و نری کا خیال تک نہیں رہتا ۔ بلکہ فرالفن الہتہ کو بھی
میں ایسے مربوش ہوتے ہیں کہ آداب فدا و نری کا فیال تھے ہیں اور ان میں رسالت جمکتی ہے۔ کلام اللہ کے
میں ماحب کلام بھی بولیا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دین اور اس کی شربیت میں وہ

تمام کچھ رہتا ہے، جس کے دم سے بید دین اور شرایعت ہے۔
ورن آج مب کچھ ہورہا ہے۔ لیکن وہ ایک نہیں۔ با تی سب کچھ ہے۔ کہی ایک دینی دسالہ مجھے ہے۔ کہی المانی نے بعد میں نے یہ لکھ دیا :
ایک دینی دسالہ مجھے ہے اے قدامعلوم دیکھے کے بعد میں نے یہ لکھ دیا :

آئینہ کو دیکھ کر مشت شدر ہوں اللہ غنی
غیر میرانی سکندر کا لشاں کچھ بھی نہیں
عزیز سمجھ گئے اور مُنہ سے کچھ نہ کہا .

## مساجدالند

تغیرانبرمساجدگا، کلام النّداور دین الدّک بعد ہے۔ مساجدگیا ہیں ؟ کعبۃ
اللّہ کی نیابت گاہ۔ اور کعبہ کیا ہے ؟ وہی جِے خانہ خدا کہا کرتے ہیں۔ اُمّت مسلمہ کو دھتہ
کا پبلادِ مُت لَا الله الله کا ہے اور دُوسرا تعلق محک مَّدُ دُوسُولُ اللّٰهِ کا ہے۔
یہ ہے اِعتقادی اور معنوی دِ مِث ہے۔ اِس رِ مُت اُ باطنی کے لئے ظاہری دِ مُت کی کھی منزو ہوتی ہے۔ اور اِس مرکز ظاہری کے سواجتافیت
موتی ہے۔ اِجتاعیت اپنا مرکز ظاہریہ چاہتی ہے۔ اور اِس مرکز ظاہریہ کے سواجتافیت
نامکن ہے۔ اِس لئے ندمیب، جو عقیدہ کی لومی میں منسلک ہوتا ہے۔ اور اِس دُورت کے لئے
ایک ظاہری مرکز کی هزورت ہوتی ہے۔
ایک ظاہری مرکز کی هزورت ہوتی ہے۔

اس عقیدہ خدائیت اور رسالت کے دے کعبۃ اللہ کوجین لیا گیا مرکز خدائیت خداوند احکم الحاکمین کے تنام احکامات کی اوائیگی کا مرکز موتا ہے۔ سب سے پہلاتعلق اللہ اللہ کو بڑھانے کے لئے عنبا دت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اُمنت مسلمہ کا واحد سجد گا جھوسی ہود و سے جوس کے سامنے تمام امت بھیشہ مربیجود رمہتی ہے۔ مشرق و مغرب کی نیز نہیں جدو سے یالا ہوکر اس کم مرکز تیت امت مسلمہ کے لئے ہے۔

اس کے بعد معاشرت ، تمدن اور مساوات کیلئے اپنا نمونہ آپ ہوتا ہے۔ تمام افراد ایک لباس اور ایک حال میں ہو کرمیش ہوتے ہیں۔ شاہ وگداکی تمیز نہیں خلق فکرا اینے فلا کے سامنے ایک مورت ہو کر مرسجود ہوتی ہے۔ کہی کو کسی سے انتیاز حاصل نہیں۔

کے سامنے ایک مورت ہو کر مرسجود ہوتی ہے۔ کسی کو کسی سے انتیاز حاصل نہیں۔

خود حاصر ہونے والے کے دِل میں یہ اِصاس ہوتا ہے کہ ہم ایک جسے بندے ایک اپنے فعدا کے سامنے حاصر مورہ ہے ہیں۔ اور ہر دیکھنے والا بھی یہ فیال کرتاہے کہ یہ تمام افراد ایک رئشتہ فعدائی میں کمیساں جفور رہ العالمین کھڑے ہیں۔

اُمّت کے افکار دکردار اور اجتماعیت کا گہوارہ ہے، اور تربیت و تعلیم کامرکز ہے۔ عدالمت و احکام کا ایک مستحکم قلعہ ہے۔ عرض امّت کے تمام فکری، معاشی اور افادی اُد ب کا خزید ہے۔ جہال کتاب اللہ، فطرتی قانون و اخلاق اور تمدن کی معلم اول ہے بید کعبراً من تعلیم کا مدرسہ ہے، جہال کتاب اللہ، فطرتی قانون و اخلاق اور تمدن کی معلم اول ہے بید کعبراً من تعلیم کا مدرسہ ہے، جہال ہی تعلیم امّت خود جناب رسالتاً ب صلی الدُّعلیدو آلہ دستم نے فرائی ۔ اور قرن اول کے شاکر و پیا فرما کر دنیا کی رمبری کے لئے تیار فرمائے۔ میرمرف در رمبین فرمائی ۔ اور قرن اول کے شاکر و پیا فرماکر دنیا کی رمبری کے لئے تیار فرمائے۔ میرمرف در رمبین کے ایک تاریخ مائے۔ میرمرف در رمبین کے ایک تیار فرمائے۔ میرمرف در رمبین کے ایک تاریخ مائے۔ میرمرف در رمبین کے ایک تیار فرمائے۔ میرمرف در رمبین کی سیمان امّنت ہے۔

منی جاسنے والی صبح کی بہلی انتهام : مغرب کی نماز برا حاط و خدا بجرا ہوا میری نظرا با اور سم تمام نمان کے سنے کو کی بہلی انتهام : مغرب کی نماز برا حاط و خدا بجرا ہوا میری نظرا با اور سم تمام نمان کے سنے کھوٹے ۔ قو اتنا عم خفیر تھا، کر نظر نہ سنجی تھی ۔ اس اجتماعیت کو دیکھ کر سبے اختیاد میرے منسسے بہ شعران ال کا زکلا : ع

ہم اس کے پاسسان ساں وہ پاسسان ہارا

 نام سات مناب : ما تو عام امت کعت الندس ما طربو سکتی ہے۔ اور دکعیت الندم احت الله میں بہتے سکتاہے۔ اس لئے الله تعالیٰ کے علم سے ہراجتاعیت کے لئے مسجد کو کعت الله کی طاہری اور معنوی حیثیت دے دی گئی۔ اُور یہ مسجد اینے متعلقین کے لئے اللہ کے قالم مقام عقبرائی گئی سبورہ گاہ کے علادہ تمام مزدریات کا محود قرار دی گئی۔ یہ بررسہ ہے بہی تربیت گاہ ہے۔ یہی عدالت ہے۔ یہی احکام خدائی کے عاری کرنے کا حدد مقام ہے۔ یہی کونسل کے مشورہ کے لئے کونسل فان ہے۔ یہی احکام خدائی کے عاری کرنے کا حدد مقام ہے۔ یہی کونسل کے مشورہ کے لئے کونسل فان ہے۔ فرض سرام اور ضرورت امت کے افرادِ متعلقہ کے لئے ایک خزیز ہے۔ قرون اول کی طرح اگر مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوجادیں ، تو ہمیں کہی عارت تو میت کی عزودت نہیں۔ یہی تعمیر گاہ وانسانیت ہوسکتی ہے۔ اور بھر اس کیلئے کسی خرچ واجات کی عزودت نہیں۔ یہی تعمیر گاہ وانسانیت ہوسکتی ہے۔ اور بھر اس کیلئے کسی خرچ واجات کی عزودت نہیں۔ یہی عالم رہونے ۔ اور ایک وعدت میں منسلک رہت مراعی مری یکھاء بلا انجرت فود مدت کے لئے عافر ہونے ۔ اور ایک وعدت میں منسلک رہتے موات ہے۔ اور ایک وعدت میں منسلک رہتے مات ہوئے مات کے لئے عافر ہونے ۔ اور ایک وعدت میں منسلک رہتے موت شرب یہ بوٹے مات کے لئے اور شرب نے مات کے لئے عافر ہونے ۔ اور ایک وعدت میں منسلک رہتے مات کے لئے عادت بھر اس کیا ہوئے مات کے لئے عافر ہونے ۔ اور ایک وعدت میں منسلک رہتے مات کے لئے عاد ایک مورت میں منسلک رہتے موت مات کے لئے عاد ایک مورت میں منسلک رہتے مات کے لئے عادت کی مورت میں مات کے لئے عاد کر ایک وعدت میں منسلک رہتے مات کے لئے عاد کر اس کی طرف میں کیا ہونے مات کے لئے عاد کر ایک وعدت میں منسلک رہتے مات کے لئے عاد کر ایک ویون کی مورت میں منسلم کورت میں منسلم کے لئے والے مات کے لئے عاد کر ایک وی کر اس کی مورت میں منسلم کر اس کی طرف مورت میں مورت میں میں میں کی کورت میں مورت کی مورت میں میں میں مورت کی مورت میں مورت کی مور

تفاوت: ایکن جُیے بلت نے مرکز تین بوام ، کعب سے لاپرداہ ہوکر اپنی فردریا اِجماعیہ کے دے دو سرے مرکز قائم کے ہیں۔ اور دو سرے مراکز کو درجرا آدلیہ دیا گیا۔ اور کعبتہ الدکو مرف سجد گاہ تک محدود کر دیا گیا۔ بعینہ یہی حال مساجد کا ہوگیا ہے۔ کہ اپنے اصل کی طرح مساجد کو بھی نمازاواکر نے کے لئے مخصوص کر دیا گیا۔ اور مرف یہی درشتہ افوت باتی دہ گیا۔ باتی رشتوں کے لئے مدرس، عدالتیں دغیرہ تربیت کا موں کو قبلہ گاہ بنادیا گیا۔ جس کی وجسے تنام افوت اِسلامتہ المرکئی۔ اور کیسانیت افکار بھی جاتی رہی۔ نندن و نہذیب کے ہم درسوک مبلل کئے۔ برطک نہیں بلکہ سرگاؤس اور سرمحلہ میں اخلاف خالب ہو گیا اور وحد سے کہ کہ ورسوک گیا اور وحد سے کہ کیا۔

می عرض اس مسجد میں وُہ تمام کام ہوتے سفے ، جو زبولِ خلاصلی الله علیکو البه وسکور نے مسجد الرسول میں کے تفے۔

آب کی مسجد: آب کی مسجد کیا تھی ، ایک بقعہ نور تھی ۔ ہر داخل ہونے والا محسوس کرتا تفاکہ ہیں کہی مقام مفترس میں داخل ہوگیا ہوں۔ ہر طرف ایک مناٹا ہوتا۔ اور ہر انسان ایٹ تُغُل بیں معرد ن ہوتا کہیں کو فرصنت نہ تھی ۔ کہ پھر نے دانے پر نظر دانے ۔ ایٹ مطالع میں غرت اپنی تعبیح و تہلیل میں معروف ۔ اور فکر و ذکر میں مشغول اور معروف ۔ اُور معرف اور معرف من معرف اور معرف ا

غرض کمین ومکال اپنی سادگی مورت کے بادجود نورانیت سے برتھا اور کعب
کے انوار معلوم موستے نفے ، کہ براوراست برس رہے ہیں اُوریہ مسجد هین کعبتہ اللہ کی نیابت
اد اکر رہی ہے۔ اور قوم و ملت کی مرکز اور حقیقی محور زندگی وجیات ہے۔

مرر منا ، خانفاہ منی ، کتب خار تنا ، تیام گاہ منی ، مرض علم وعرفان کی واحدر یہ گاہ منی ۔ جہاں یہ امتزاج علمی دعمٰی اور روحانی کم دیکھنے میں آیا۔ علم وحمل کیساں جاری د ساری ، طربیت وعلمیت کا واحدر کشت اور مرکز ۔ اِس صن احتزاج کی نظیر آج بہت کم بلتی ساری ، طربیت وعلمیت کا واحد رکشت اور خانقا ہیں ایک ہوتی تنیں ۔ ایک طرف طلبالیے میں اکثر مدرسے اور خانقا ہیں ایک ہوتی تنیں ۔ ایک طرف طلبالیے میں عالم کے مطالعوں میں عزق ہوتے تنے ، تو دو مری طرف سالکین راہ برابیت استخراق و وقت میں عالم بالاکی سیرکردہے ہوتے گئے۔

غرض ایک مسجد خانه فدا منی اورا منت محمدید کی اجتماعی تمام طرورتوں کی کفیل تقی ۔ اور دینی صرورت کے مہیا کرنے کی ذمہ دار۔ اختلاف کا نام ونتان نہ تفایم بلائے مناف نفایم بالکرتے مندائے فدوس کے بندسے نظر آسنے منعے ۔ اور ایک رسول کی امدت کہلانے کا فخر خیال کرتے مندوں میں منظم کو عین اللہ منی اور میجے معنوں میں

ع سم باسی اسے ، وہ باسیاں ہمارا" مادق آنا نقار نظ سوچنے ، بیباساتی کون سی ہے۔ تلوار و بندوق ہے کر پیرہ دینے نام ہے ، یا کچے اجماعیت کے سہارے کانام پاسانی ہے ۔ اور اسے حقیقاً مسجدا ورکعب کی یا سبانی کہنا چاہئے ۔ ہماری اجماعیت امرت مسلمہ کو قائم رکھنا اور ایک ایک فعل و ترکت کانگہیان ہونا ۔ کوئی امرخلاف شرع واقع نر ہوجائے ۔ کوئی روش ہمارے اسلان کی ، با تقسید چھولے ۔ ہم تقوی و اخلاص کے اعلے نموز پر فائم رہیں ۔ ہمارے اندر اسوہ حسن کی جمالک جیکت دمکتی رہے ۔ ہماری روش اسلامی ہو ، خدائی ہورسولی ہو ۔ عرض ہر ایک امراسلامی اور ہر ایک تاثر دین سے بہر بربر ہو ۔ کہنے سے پہلے ہمارے اللہ عور کہنے سے پہلے ہمارے اللہ سے وہ کھے عیاں ہو، جو ہم کہنا چاہتے ہوں ۔

مسيرشاسي لامور من جب كمعى حاصر مؤنا مون، اس كي ومعت بيكران اوراس کے جرکے گنتی سے باہر، اورمین فراخ ۔ اور اس کی دیرانی کو دیکھتا ہوں ، تو اس کی ظلت كازماد سامنے آجاتا ہے۔ جبکدوہ اپنی عظرت كے ساتھ اپنی دینی اضاعیت كى مالك ہوگى. جُب شاہ نماز کے لیے اندواخل ہوتے ہوں گے، توبل دھرنے کی جگہ نہوتی ہوگی . لیکن اب متحرانظراتی ہے۔ مرف عمارت کی زبارت کے لئے جاتے میں کسی بندمقصر جیات کے سے کوئی داخل نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا من دخل کان امِنا کا بوراعکس تھی۔ أب كتناروبيه لكاباكيا، كنتي مرمنت مولى يبعينه المال مورت بيش كرفي كالمكومت ارادہ رکھتی ہے۔ میکن کوئی یہ بھی تحویز مینی کردتیا . یا کسی بلند خیال مسلمان کے ذہن میں ہے تھی آ جانا کہ اس کی معنوی صورت پرتوج دی جائے۔ ادراس کوصور مجرکی روح اِسلام کا اُمبل مرکز بنا نے ك كونسس كى جاستے ـ أب توصرف جمعه كے ون بھى يہ عبراور نہيں ہوتى ـ تامم العظم العظم العظم العظم كى نسبت مسلمانوں كى توج زيادہ ہے۔ ايك وہ بھى د قنت نقا جيب مسجد ميں عام بنجگانه نماز ميں د جار آدمیوں کے سواکوئی نہیں ہونا تھا۔ اور حمد کو ایک دوسفیں ناتمام ہوتی تقیں۔ اور نہیں توعیدر معراد برجاتی راور خدامتے قدوس کی حلوہ آرائی کا مہیط نظر آتی ہے ۔عدالتوں میں جائے کالجول مين جائي صلب كامون كو ديكيم وي كرسينا كمرون كوطاحظ كيجيه اسب عمراور من واوراجماعيت ابنی ہے دین رونق سے بھرلور ہے۔ لیکن ہے رونق توخانہ خدامی ہجوحقیقتا اجماعیت کے فطرتی كرسف ، اب بعی مسلمان توجركري - اسے قرآن بفسير، فقد اور ماریخ اسلام كا كھر بالين ليك

کے نامور اور چیدہ علماء کرام کو اس کے لئے منتخب کر کے اِسلامیات کے مختلف موضوطت کے سائے درس و در اِس و تدر اِس کے سائے درس و در اِس کے در است کو عیا دت گذار اپنی سجدہ در زی سے اِسے زند شریب بنائیں عرض اُسے صورت میں عام و قاص مسلمانوں کو معلوم ہوجائے گاکہ مسجد و بین و ہمد سیب اسلامی کامر کزیہ اور قابل ترین علمائے کرام سے تبادلہ خیالات کاموقو میٹر ہونے کی مورت میں علوم اِسلامیہ کے وہ جو مرکھکیں گے ، جن کا کسی دو سری مگرسے مِلنا مشکل اور ناممکن مورت میں علوم اِسلامیہ کے وہ جو مرکھکیں گے ، جن کا کسی دو سری مگرسے مِلنا مشکل اور ناممکن میں نظریں اِس جقیفت کو کسے دیکو سکتی ہیں۔

یہاں پرجین سجد کا ذکر شروع ہے ، اس مسجد کے گوش نشین کو دیکھنے کیلئے نہیں ،بلک زبارت کے بعثے مختلف اضلاع کے عوام وخواص آتے بقے ۔ اوران کی اقدائی ماذا داکر نے کواٹنا باعث برکت خیال کرتے بفتے ، جیسے کعبۃ اللہ میں نمازا داکر نے کی برکت خیال کرتے ہفتے ، جیسے کعبۃ اللہ میں نمازا داکر نے کی برکت خیال کی جاتی ہے اور ان کے خیال کی جاتی ہے ۔ در ان کے خیال کی جاتی ہے ۔ در ان کے جو سے بیشن خط وفال دین میش کردیتے ہیں ۔ اور معبو سے بوٹے نیشان سامنے آجاتے ہیں ، اور است سلطان با برق :

بن پڑھیو ہے ہو یعنی پڑھنے کے بغیر ہی پڑھا جا رہا ہے۔ یعنی وہ سُب کچھ حاصر موجا آ ہے، جس کو حاصر کے کے لیے مخدت ومشفقت مدکار بھتی ۔

بېرمئورت مهارى ده ميده مين كام سند نفش بيش كيا ، جوم اردو لاكهول إلى الأول كي المالا كارت باعث بهاري د اور فيو فعات خابر به د باطنيه سے جوام وخواص كي نشكى مجهاتى دې اس كارقم بكي نقر يبا ۵۲ ، ۱۳ مربع فسط ، شمالا جنوبا ۲۵ فسط نقى ، اور تشرقاً غربا ۱۳ ، ۱۳ افظ اس كارقم بكي نقر يبا ۵۲ مند مين كورت ركاندوون خانه اور سرون ركانده ، ۲ فسط طول ، ۱۳ عرض يمرايك كانفا . اور با ي حوس يم اور تمين برا مدس مخقر ه حسم يم سے شالى حجود ن بي حفرت اعلى كاخود قيام نفا د اور برا مده مين اسب كي مسئد كاتى جومرف ايك معلى بي مجود ن بي مقل د عام طور پر قام فاد بي الحد مين اسب كي مسئد كاتى جومرف ايك معلى بي مجود الم كرتى نقى - عام طور پر قيام نفا د اور برا مده مين اسب كي مسئد كاتى جومرف ايك معلى بي مجود الحرار المده مين اسب كي مسئد كاتى جومرف ايك معلى بي مجود الم كرتى نفى - عام طور پر

قالین سوق ہوتی تھی۔ اور ایک بڑھے تکمیر پر آپ تکیب ڈن ہوتے۔ مرخ مبارک شمال کوہواتھا۔
اور بیٹ میارک مسجد کی شالی دیوار کے ساتھ۔ اکر آباؤس جبیلا رکھا کرنے ، کیونکر آپ کو
بواسیر کامرض لاحق تھا۔ مسجد کے اندر دمنو کی جگہ بھی تھی۔ اور زائرین کے لئے پانچ افراد گھ المجائز کے
تھی۔ درمیان میں سلطان کا شمار (شریز بہت بڑا)، اصلکھا قابیت کو فرع کھا فی الشمار و مسلطان کا مسئلہ کے شمال رُخ تین اور مشرقی جانب دوآد می کے بیٹنے کی
مطابق سادی مسجد رپھیلا ہوا تھا۔ مسئلہ کے شمال رُخ تین اور مشرقی جانب دوآد می کے بیٹنے کی
جگہ تی۔ اور فریا ایک سوسے زائد طلبہ پڑھے تھے۔ رہا عطے کہ قریب دوس نظامیہ میں شامل مہتے
اور باتی قرآن خوان ۔ ناظرہ می پڑھا جاتا تھا۔ اور حفظ تھی۔ اور اپنی اولاد کو حضرت اعلی فور الله اللہ مرف کا حفظ می کرایا کرنے تھے۔ خواہ کوئی گہنا ہی غبی ہو۔

میرے والدما حب رحمتہ الدُّعلیہ کے اُستاد ایک مافظ میراقلم ،جن کے با دُں نہیں تھے۔ اُدر ہا تھوں میں ہڑا ذور تھا۔ جُیسے کہ فطرت فکرائی کا بد رازہے۔ اور پڑھانے میں زیر فرق بر آنا ہے تحاشا مارا کرنے تھے۔ مارے حضرت (والدما حب) کے ایک ہم سبق ، جو ذہ مین نہ مظاویہت مارا کرتے تھے۔ وہ مبن یا دنہیں کر سکتے ہے۔

ایک دِن اس نے اپنے باپ سے شکایت کی، کہ مجھے ہمت مارتے ہیں۔ اُس کے باب سے شکایت کی، کہ مجھے ہمت مارتے ہیں۔ اُس کے باب میں قیامت کو ہوگا۔ نو اس بے چارسے نے جھکے کہا ، بابا بھر میرے حفظ فرائن کی دج سے نوسایہ میں نہیں میر طرکت اُس کی دج سے نوسایہ میں نہایاں میر میران کی دج سے نوسایہ میں نہایاں خصومیت یہ تھی کر جو کچہ بڑھا یا جا تا نفتش براب دہوتا۔ بلکہ بیقر کے نشانات المنط ہوتے سے خصومیت یہ تھی کر جو کچہ بڑھا یا جا تا نفتش براب دہوتا ۔ بلکہ بیقر کے نشانات المنط ہوتے سے خصومیت یہ تھی کے بید کلید میں میں ایا دیا ہے میران کو قرآن و کیھنے کی ضرورت نہیں ۔ بلکہ کلید میں میں در درب واور کا فرق نہیں آیا ۔

مدومیان میں سرس کا درخت تھا۔ اگر اسے طوبی سے تعبیر کیا جاسے تو برجازی جا ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے ہے۔ وہ کچر دیکھنے میں آتا ، جوز شنے میں آتا ، جوز شنے میں آتا ہا ہور شنے میں آتا ہور شرکت میں آتا ہور شرکت میں آتا ہور شرکت میں آتا ہور ترمین کرنے میں (سراسرشہودی جلوسے ہوتے ہیں)
باتی تین جروں میں ایک میرے والدصا حب رحمۃ الشرعلیہ، دوسر سے شرق

کیوں اس سے بولئے (جر سے اور اس سے بولئے اس سے بولئے (جر القربی اس سے بولئے (جر القربی اس سے بولئے (جر القربی اس سے الماریم الک آب کیوں اِ سے طاقیے بوارہے ہیں ۔ فرمایا بناید کوئی عزیز آسٹے اور اس کے طلباریم الکتابیں رکھتیں ۔ آب خود بھی عالم سے ۔ فرقہ ہیں ایتیا خاصہ درک نقا۔ بعض مسائل پر فتو ہے دیکھے گئے۔ البتہ آب کے والید ما جد آور حضرت اعلی کے مبتر المحد مندرالدین صاحب برمت بڑے عالم سے ۔ اور اپناکتنب فائد بھی رکھتے ۔ اور اپناکتنب فائد بھی رکھتے ۔ عفر من پاک نشل کے بزرگوں کی وعاول سے برمجد مکمل نمون فدائے قدوس کے فائر عظم سے عفرت کا عکس کامل فقا۔ اور اجتماعیت اسلام کا واحد مرکز ۔ اُبنے علاقہ میں مشہور ومعود ف تقالم سالوں برسجد خدمت اسلام کا اقراد کی والی کا ایک نافہ میں کو مبائل فائد اور اجتماعیت اسلام کی طرح ان کے ستارے چکتے دیکتے رہے رہی وعلی فیوضات اس مقالے ۔ اور ایک عالم کی طرح ان کے ستارے چکتے دیکتے رہے اس وقت اگر چر و کہ مقالے تو نہیں ۔ لیکن مسجد کاہ مؤمنین خردر ہے ۔ اور اس کے اندر داخل میں میں سے ایک قلی سکون اور روحانی مرور تو صردر حاصل ہوتا ہے ۔ البتہ عالم کا خرشہ فتک

موكرمرف ايك مسجدره كئي الله تعاليے سے دور بنس كه از سرنو زنده كرے اوركوئي خاندار مرتفنوی کا پیمکنا ستاره تهربیدا موجائے۔ جو اینے اسلاف کے تمونہ پر تھر اِسے از سرنو حقیقی زندگی بخشے اور وی درس و طرافقت یکجا کرکے اسلام حقیقی کا درس دسے مولا کریم سے مرم و زمیس مصرت فرمایا کرنے تھے کہ حافظ صاحب کی دُعا تھی کرسات کیشت تکسی کی میں ہے۔ یہ مجھ دور نہیں مصرت فرمایا کرنے تھے کہ حافظ صاحب کی دُعا تھی کرسات کیشت تکسی کی اُولادلین اولار مناور المایس کے اگر وہ علم برصفتے بڑھاتے رہے، سم بھی دیکینت اُورد کی دیں گے بعنی ایک دولیشت کے سماری دعا بھی قبول ہوگی اور آئندہ نسل علم عمل سے سرواز

رہے گی۔ بیراقم الحروف ماتویں لیشت اس دعاکے نتیجہ پر ہے۔ إبنداني امام من جبكه خاندان من تنزل آراعقاء أور وفاركف ما نفاء تو مجمح خود كى بارب فيال آنا تقاكد دعا توب ليكن ديكيف مم كيسيهادا ك سكت بين بزرك يليك كك ونیا بدل کئی رمالات السط کئے ، خیالات تدبل مو گئے۔ اس مورت میں ممیں کیسے مہاراس دنیا میں ملے گا۔ کا مجوں سکولوں میں میسکتے تھے۔ اور سالوں گذر گئے مسجد پرایک بیند

عشامكا وقت نفار نماز عشاء ادا بومكى عتى مرسع قبله وكعبه والدصاحب دهر الله على مسجد كے مبعن لبتر راحت بر ليا م موسے سے مياں شاہ عالم صاحب ، جوحضرت كے مفتى معے۔ اُوریں رخصتوں پر کھر آیا ہوا نقا، تو اجانک میاں صاحب نے مضرب کو مخاطب فرمایا۔ ب نواب صاحب طادم ہو گئے ۔ حیو ہے بھی انگریزی پڑھنے لگا دیسے۔فنوے کون مکھے گا۔ مسجد میں کون ہوگا۔ تو آپ نے بے اختیار لبند آواز سے فر مایا۔ بیمبرا بیا نتو لے میکھے گا اُدر

حصرت نے دصال فرمایا۔میاں شاہ عالم صاحب رخصرت موسکتے مسجدایک وبران صورت میں اُداس نظراتی عنی کر دیکا پیک میرے خیال پدنے۔ اُور میں الازمین کی كرك كمراك يري زمان كنز، هدائيته يراها تا يكي نشانات دس مقر آفر . من ايك مسند فقة برميطيا تفاء اور مبر بل كا إعتاد قائم - إس ليخ إستفتاء مرابر آت منع - ئين نے مطالع شروع کیا۔ اور ففذ کے الواب پر نظرد وڑائی۔ دوق سلیم تھا، فطرت صحیحہ تھی اِس

سیتے چند ہی دنوں میں اپنے کام پر حادثی ہوگیا۔ اور اُسلاف کی طرح مجھے اعتماد حاصل ہو كيار اورجب تك ميرسة وى مالم رب ربي خدمت اورتبليتي فرمست برجمعكو برورمالق ا دا کرتا رہا ۔ النّد تعالیے نے زبان وہیان میں برکست بخشی ۔ حو مُیں کہتا تھا ، وہ دِلوں میں کہیڑ عاتی متی - اور ذمن قبول کرتے ہے۔ اور میں اسے پیردم شد کی فدمت میں عاضر موا۔ إن حفرات كعلفيل مي آج حركي بركت ميرك ول بي بير سير اورلفنال أقال دين ا قدار دوشن نظر آنے ہیں۔ کو وہ بہلی می بات نہیں، بلکہ اس کے عشر مشیر بھی نہیں۔ تا ہم سجد دیرانہ يمى نهيس - ايك آياد سجد سے - قرآن مكيم كادرس سے اور ايك دو عالم يمى مقيم ميں - جودجي الاصيو کے مالک میں ۔ فرق بیہ ہے کہ طلباء نہیں ۔ مذخفیفی طلباء طلتے میں اور تربی کامل استمام ان کے لئے كياكياسهد المندتعاسك بيكى بورى كرسه ،كر مدرسه وخانقاه يك جانظراسة ، جونقتندبه كاطر انتيازا ياركا والهيسك بورى الميدس كر اللاف رحمة الترطيم ك بركات اورفعبوصًا وعر مخداسلم رحبته النزطير كي خليلى دعاوس سے بيمسجد ايك مذمت دراز نك منى م تبليغ كا زليد پورسے إحرام سعداداكرتى رب كار ادر ملات كسلة ايك إسلامي مينار خيال كي مائة ك. كيا وكمناجا بها مكال جلاكيا ـ وكمنا توجا بها نفا كد حضرت الدس رحمة الدعليكوم الم كم مساعة غير معلى محمنت اود شغف نغار حعزت قبله ميال صاحب دحمة الدعير اكثر فرمايا كرست سقد بریل والدن کومساجد کا إناشون نفاکراست کے سرمور برمسجد بنوادی ہے۔ گا ڈی سے خانقاہ تک و موبيب كم فاصله اس كدورميان مين عي ايك سجده كاه اب عي نظراتي سيداورساند دوسري عي. مجنت ومنفقنت كابدمال نفارلبكن جبُب كمي ابنے والدصاحب رحمت الد مليكم بد . بی کو یکی بنواسف کاخیال آیا نقا، تومعاً خیال آتا نفار بزرگوں کی بنائی ہوئی گنتی متبرک ہے۔ کیسا نشان والدرمته الترهليب حرب خيال آياء بهي خيال فالب بو گئته بهان مك امردارشيرخان مرحوم اورسردارهای فتح قان مرحوم ، جوكورف بهاشخان كهرشس سففه، حفوت اعلی رحمة الله عليه كوشتر الثي مجميه زمين كاليك الرابيش كرديا رجكه حكومتي ناله كي تحويز موتي ماله أيا، زمین آباد چھنی ۔ لیکن مانق ہی کھنرت نے مسجد کی بنیا در کھ دی۔مسید کیا تیار ہوئی ، اس علاقہ مين ابنا ممونة آب محى يقطع معرك كري اصلاع مين إس ممونه كي مسجد اس وفتت تياريذ بوتي محي.

نقش دنگار کاب مال نقاکه ایک چیند دادر خالی نظرت آتی تمی و ادر داد اردن بر آیات داشعاردنگا رنگ بقلم مولوی مبیب الته مرحوم سکنه سیرے (گجرات) لکھائے جیمت کیا تھی ایک آسمان عِلْم تقاری آیا ب الله کے سواشجرہ بائے خاندان تقوف و نقر درج نقے ماسند براکشما آبالحشنی ا مفتے رادرایک طرف حاشد بر اسماء مرتم حضرت رسالتاً ب مسلی الته علیدوآله دستم نها بیت خوش واضح طور دنگارنگوں سے نظراً نے نقے اور یہ شعر بھی درج تقاکہ سے

اگرنسِ مرد دمس مرد و سنے زمین انست عمین است و عمین است و عمین است

چهد راغ ومسجد و محرات ومنسبر الديجرين وعمر من ، عنمان و خيد رين الديجرين وعمر مني ، عنمان و خيد رين

بائين طرف بي شعر أتعرا تكما تفاد سه

تابع شرع رسول محتبط امدی ، ضی ، غلام مرتصط

ان کے فرمانے میں دکور دگر سے مسجد کی زیارت کے لئے لوگ آتے تھے۔ کیونگاس ذمانے میں کوئی المیں مسجد خوبھورت نیارہ ہوئی تھی۔ جمعتہ الوداع ومضان شریف میں دہاں ادا ہونا تھا۔ اور خلق اللّه دُور سے شار اور خالق اللّه دُور سے شار ہوارتی تھی۔ اس رحفرت نے بہت سا روپ لگایا تھا۔ مرور زمان عمر آباد ہونے اور سیم کے الرّ سے اس کے تماخ نفش و نگار مسف رہے۔ مرمت بھی دوبار ہوئی مغیر آباد ہونے اور سیم اسے کھاتی جاتی ہے۔ قابل زیادت جے۔ لیکن ب اکسالا مسجد کا مکان ہی د نفا بلامسجد کی مکان ہی د نفا بلامسجد کے ملحقہ شالی جا نب عمادت کی ایک قطاد لقی ۔ دو چرے مسجد کے ساتھ متصل تھے۔ ایک کا دروازہ مسجد کی طرف کھٹ تھا۔ اور ایک باہر کی طرف تھا۔ دریجے تھے۔ اس کے اندون مجرے بر بشکل مسجد کی طرف کوئی تھا۔ ورایک باہر کی طرف تھا۔ دریجے تھے۔ اس کے اندون مجرے بر بشکلہ مواداد تھا۔ ہر طرف دریجے تھے۔ اس کے اندون مجرے بر بشکلہ مواداد تھا۔ ہر طرف دریجے تھے۔ وار دریجے تھے۔ اس کے اندون مجرے کے دالان ترددا

## Marfat.com

اُور ایک مجره مشرقی جانب تفارا در بجر دلیور می تقی رجس کا در دازه نهایت عالبشان تفار مینار بلند مسجد سے بھی مقصے عرض شالی مکانوں نے مسجد کاصحن گھیرا ہوا تقار اس دفست محسوس ہوتا تفار شاید مستقل رہائش کے لئے پیمسجد اور حجر سے ، دالان تیار بور سے بیں مان کی عمارت مناسل نوصے شابید مستقل رہائش کے لئے پیمسجد اور حجر سے ، دالان تیار بور سے بیں مان کی عمارت مناسل نوصی شروع ہوتی ۔ " است تراس سنتر آمست می رؤد"، شب درود کے مطابق کام مان تقار

ہمی تھا۔ اس کی ایک بنیادر کھی گئی۔

یعن خواص سے تبعض وقت فرماتے ، کہ ضیال تو باہر کا تفا۔ لیکن والدِ بزرگوار فرط نے ہیں کر زندگی ہمر دوری رہی ۔ اُب موست کے بعد ہی دوری پیسندنہیں۔ اِس لئے اب بیاں کافیال میں کر زندگی ہمردوری رہی ۔ اُب موست کے بعد ہی دوری پیسندنہیں۔ اِس لئے اب بیاں کافیال غالب ہے۔ دیکھیئے مولا کریم کو کیسے منظور ہے۔ آخروفات کے بعد ہم ب کا دنن مسجد کے جوب بی عالم اس کے والدصا ویب کی فالقاہ ہو ہزدی فورم تقل ایک مقیرہ ہمی ہے

إر شاد فر مایا کرعیدگاه کے اندرمسجد تعمیر کی جائے۔ بیلے ایک جیوٹی سجدہ گاہ مرف معنی قبور کے ماتقل

مسجد خالقا و معلی است المعلی است المعلی الم مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ چونکہ کام ہمیتر مرف ابک دومستری کیا کرنے تھے۔ دہ ہم کئی ماہ کے نامے ہوجاتے تھے۔ اِس لیے تقریباً دوسال کے عرصہ

میں سادہ تیار ہوئی ۔

حضرت كى طهارت وتقوى كى مثال: قارى الدُّنجنش صاحب سكنه فيض بور كلان تحصيل ثرقير شريف حضرت أعلى كي ثلقاديس مصيق ادروه زيارت كه مل بيرل شريف ماضر عقر ايب دن حدرت الطلے دریا نت کیا قاری صاحب مسجد کی تعمیر ہورہی سے ، عرض کیا جی ہاں ، ملین تعمیر كے ساتھ محقة بھى ياكرتے ہيں . ايك إلى إندان كولكاتے ہيں . دومرس إلى سے مقتبيت ہيں آب به باست سن كرجران بوكت مهرفرايا المسترى مقريد بين قارى صاحب نے كها ، جى حضور الجراب فاموش مہو گئے ربیعسر کا وقت نفا ربئی جہ ہوئی ، الامستری کام ہر ایسے گھرسے آسے ، تو احد نجش ہوج لانگری کو کبوایا اور فرمایا مسترایوں کو بکوایا جائے متعمل ارشادیر مستری حاضر ہوگئے۔ آب نے ایک تفال بعرار دلیوں کا پیش کر دیا ۔ اور فرمایا ۔ اپنی احبرت اٹھا ہو۔ کام بند مستری حیران مکیاما جرا؟ تعمیر مكىل مى نهيس ہوئى، اور كام بند ہونے كا حكم ہوتا ہے ۔ عرض كيا ، كيا بغزش ہوئى ۔ فرمايا : منقد مين جب عاران شروع كرتے تھے، قرآن شرایف كے ختم كراتے تھے۔ بابا فريد شكر گنج دحمة التُّدعليہ كے روحتُ ربادكساكي ايك ايك ابزك يرضم مواسه وادخم موني إبنط مكاني كئي واورم لوك موكم مسجد بنا ستے ہو، اور مقابیت ہو ۔ فہادت کی جگہ ایک مکروہ فعل مسجد کے اندر کھلا کرستے ہو۔ لیسے مسترادی کی مزورت نہیں کہی دو سرے سے کام کرالیا جائے گا۔ اِس برمستری مُعَذرت فوہ بوسة اور المنده سكيسة إمتياط كايخة وعده كرك معافى جاسى -

مسجد کی تعمیر کے تعمیر کے ساتھ مباں رمضان مرحوم درولیش نے ایک مخصر باغیج بھی لگادیا۔
مرحوم میں پیغوں تھی۔ چند و ن کے اندر باغ بہار بنا و بتے تھے۔ چنانچ آراد ،سیب دلینی بہوت لگا دئیے۔ یو دومرے تہرے عبل لاتے۔ اور تھرساتھ آم کے بود سے لگانے شروع کردستے فوض دو تین سال کے عرصہ میں اکثر بود سے تعیل آند ہو گئے۔ اور درخست بھرآم بھی بھیلنے موض دو تین سال کے عرصہ میں اکثر بود سے نفافقاء معلّے برخاصی رونق موگئی اور دو تین سال کے بعد آرج موری کے اور دو تین سال کے بعد آپ کا دصال موری کے اور دو تین سال کے بعد آرج موری کے اور دو تین سال کے بعد آپ کا دصال موری کے دوری کے اور دو تین سال کے بعد آپ کا دصال موری کی دوری کی اور دو تین سال کے بعد آپ کا دصال موری کی دوری کی دوری کے دوری کے دوری کی دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کے دوری کے دوری کا دوران موری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کے دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دور

 الكفار جومسجد كاتوت كانتاب، وأه ابنى ركب جبات كالمتاب. اس زميندار في توت كاك ويا مسجد كاتوت كالمتاب وأن المتاب والمتاب والمتا

## فلق النار

ابل الله ، خلق الله کوعیال الله خیال کرتے چلے آتے ہیں۔ اور ابل ول جمالِ الله کابر تو اور عکس ہونے ہیں۔ اور ابل علم لین علمائے کرام جلالِ الله کابنونه ہوئے ہیں۔ ابل ول المر مرحم ہوتے ہیں۔ ابل ول المر مرحم کی نظر رحم ہوتے ہیں۔ اور کوئی کتنا بھی گناه گار حاضر ہو ، اس پر رحم کی نظر ہوتی ہے۔ ورکم گاه گار حاص باله گار وامن حاطفت ہوتی ہے۔ ورم گناه گار وامن حاطفت ہیں ہوتی ہے۔ اور مرگناه گار وامن حاطفت میں پرورش پارسے ہیں۔ یہ حال اولیائے کرام کا نفا۔ مخلاف ابل حام کے کہ وہ مرام رعد الت ہوتے ہیں۔ اور جلالِ الله کی طرح برس سے ہیں اینے برائے مدا کے سے بیگانے وکر دین کی خودمت بجالات ہیں۔ اور مراکن کو فعل اِنسانی حیال کرنے ہوئے دھنکا رہے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ اور اہل طریقت کی خدمت ہیں مرکس وناکس طامنر ہورہا ہے۔ اور اینے مرض کا دوا اور اپنے گنا ہوں کی بخشش نصور کرتا اور بخت ہے ہی ایسے ہی ۔ جب کوئی جاتا رحمت ہی رحمت نظراً تی دمرنش کی جنشش نصور کرتا اور بخت ہے ہی ایسے ہی ۔ جب کوئی جاتا رحمت ہی رحمت نظراً تی دمرنش کی جگہ سے رخمات نے اور شیریں زبانی سے رحمت عالیہ سے مرفراز فرماتے اور شیریں زبانی سے رحمت عامد کے قصے کہانیاں الا العالمین اور رحمت للعالمین کے مناشتے ہیں۔

غرض برلینانی کے عالم میں حاضر ہونے والے کے لیے مرامر طمانیت ہوجاتے بخلاف علمائے کرام کے مزودی ہوایات اور واجی بات کے سواکچہ کہنا سمننا پسند نہیں ۔ ابینے طلبائم کے ساتھ بھی اِننا شغف نہیں ، جننا ایک ولی النڈکو اپنے ایک عام مرید کے ساتھ ۔ غرض لگاہ انتفات بہت کم ہوتی ہے ۔ یہی وج ہے کراہل النڈکی فورت میں خاتی خدا دوڑی دوڑی جاتی ہے اور علمائے کرام کے پاس دہی جاتے ہیں ، جن کا علاج کسی دوسری حگہ نہیں طباء لیعنی طلبائم یا ہم جنس علم والے والے ۔ یا وہ حیس نے فتوی لینا ہو ۔ اور بس لیکن اہل طربیت کے پاس نثاہ وگدا کیسال اپنی والے مندیوں کو لے کر حاضر ہوتے ہیں ۔ اور جو میں خات ایک تسکین ، ایک طمانیت لے کر آبا

ہے۔ مثلاً ایک آدمی کی جینس مرجات ہے۔ برلیناتی کے عالم میں حاضر موقا ہے ادر اپنی تکلیف باین کرتا ہے۔ دہ لبس اتا ہی فرما دیتے۔ "میاں! الله تعالی کے گفت ۔ اسی میں بہتری موگی" بس اتنے الفاظ ہے۔ دہ لبس اتنا ہی کومانیت موجاتی ۔ اور خوشی خوشی گر آجانا ۔ بھر ہوتا بھی کہا؟ کچھ دنوں کے بعد والدُمُعل باتے اس کی طمانیت موجاتی ۔ اور خوشی خوشی گر آجانا ۔ بھر ہوتا بھی کہا؟ کچھ دنوں کے بعد والدُمُعل جاتا ہے اور خود کہنے لگتا ہے کہ الله تعالی کے تمام کام جکست سے بر ہیں ،

الكوناييا مرتاب اليكوكوني عكر اين وكوكي بين بلتي . آخر مرطرف سيايوس الكوناييا مرتاب ايكوكوني عكر اين وكوكي بين بلتي . آخر مرطرف سيايوس

ام کر دروازہ رجمت کو جا کھئکھٹا تا ہے۔ جواب ملتا کوئی فکرند کرد۔ اِس کے برا بہشت ہمیں میں جگہ تہیں کیے گی ۔ حدیث پاک مین آتا ہے، یا فرا دیا جاتا ۔ نعم البک ل آ نے والا ہے۔ خدا کا

كرنا، بحير بدا بونا اورعمر درازبانا ہے۔

بعض علماء ان کی اس روسش مجبت کوٹو گئے ہیں۔ اُور فرما دیتے۔ دیکھوا ہے گناہ گار وں کے ملکا دان کی اس روسش مجبت کوٹو گئے ہیں۔ اُور فرما دیتے ۔ دیکھوا ہے گناہ گاروں کے ملکا دیا وی ہیں۔ ہربرائی کے مددگار۔ قالوں کے دیماگو کیفار کے ساتھ رہنے اور کام ابنا والوں کے لئے دہ انٹر کے گئے۔ دہ کام ابنا کی این والوں کے لئے دہ اگر چوڑ دیں تودین ایک کیسے چوڑ سکتے ہیں۔ علما دحبی فدمت کے لئے بنائے گئے ۔دہ اگر چوڑ دیں تودین ایک سے جوڑ سکتے ہیں۔ علما دحبی فدمت کے لئے بنائے گئے ۔دہ اگر چوڑ دیں تودین ایک

مذاق ہو نکلے گار

واقع کھر استیرعطا دالڈ شاہ بخاری مرحم کاجب طوطی بوتا تھا۔ تو آپ کے وعظ اور تقریری پہلا وار حکومت برمونا تھا۔ بھردو ساء اور امراء بربرشتے ہے۔ اس کے بعد طریقت کو کوستے تھے۔ عجب انداز تھا۔ دوں میں بیطنا جا تا تھا۔ اور مرسکنے والا مناکر مونا تھا۔ ایک بار مہارے ملاقہ میں عجب انداز تھا۔ دوں میں بیطنا جا تا تھا۔ اور فرب سے دائی منا ٹر آیا اور کہا، آج شاہ صاحب خوب و تعظ فر مایا۔ اہل طریقت پر برسے اور فوب برسے ۔ ایک منا ٹر آیا اور کہا، آج شاہ صاحب خوب فرمایا۔ بیطریقت والے قالوں کے دُما کو موتے ہیں۔ بین قلوں کے مرکد موتے ہیں۔ بین قلوں کے مرکد موتے ہیں۔ بین ما تقد موتے ہیں۔ ویقرہ وغیرہ و خیرہ۔

ہے۔ فقرار تو صرف عجز و نیاز کے طریق کا إر شاد فرما تے۔ اس کاکیا تھا۔ بات سمجد کیا۔ یہ ایک سیدصا حب موصوف کی دا دت نہیں۔ ہرذی علم بیچارہ اِس خفقان کو دہراآبا رہتا۔ تاکہ ان کی توریت عامر کم ہو۔ میکن سے عامر کم ہو۔ میکن سے

جراع را کر ایزد برنسدوند مرآن که تف زندایش بزوند

إن كى رحمت ومحبت كى وجرسے فلق الله ان پر قربان ہوتى ہے اور إن كى عظمت اور مبلال كى وجسے فلق ان سے محروم رمہتی ہے۔ در كيھے مرآدمى اپنى غرض اور ماجت كے لئے حاضر ہوتا.

م وجسے خلق ان سے محروم رمہتی ہے۔ در كيھے مرآدمى اپنى غرض اور ماجت كے لئے حاضر ہوتا.

م الكن اس جانب سے لنگر حاضر ہے۔ اور مراآ نے والے كے لئے كچھ بوج نہيں۔ روئى ، لبستر حاضر مراح كے اللہ كے آرام و آمالتش موج در اور مرب سے بڑھ كر شفقت بھرى نگاه اور عين پر تو اللى سے مراح كر شفقت بھرى نگاه اور عين پر تو اللى سے

مرسے جُرم اسٹے میاہ کو تیرے عفو بناؤلزمی میرے جُرم اسٹے میاہ کو تیرے عفو بناؤلزمی نگر کی دمعت کا کیا کہنا ۔ عین نظر الہی کی دمعت کا فاکہ نفا : سے ادیم زیم سے فرہ عام اوریت برآں خواں بغما جے ذشمن جے دوریت

برحاجت طلیب کیلئے مشتیقان کلمات ودکا۔ برزائر کے لئے مجت بھرے ہام وسیکہ درسیاہ کارکے لئے مجت بھرے ہام وسیکہ درسیاہ کارکے لئے مغفرت اور بہاڑی استقامت میں بیٹھے نظرا سے ہیں۔ برایٹائی ہیں۔ سکون و کھانیت سے بھرے بھرے نظرا تے ہیں ۔ مرف دیکھنے سے ٹھنڈک ، آنکھ اور کلیج کو ٹھنڈ ا کردیتی ہے۔ بعد ان کی خرورت نہیں ۔ فکاہست اور خار آنکھ ہی سرفروشان کوئے ارکیلئے کان فولی المقان فی سیل لیڈ؛ واو موالایس فرج کرنے کے لاکھوں طریقے ہیں اور سرطرافقے لیے ندید ۔ میکن ان فولی نزدیک سے اعظے وارفع یہ طریقے کہ مغلوق ہر دنگ فکری ، فائدہ المقائے ۔ مدرسفانقاہ کھوئوت اور فائقاہ کھوئوت المادی کوئے المادی کوئے کی کانگر المادی موری ہو ۔ علم طریقت سے حکوانیس اور دطریقت سے حکوانیس اور دطریقت سے حکوانیس اور دطریقت سے حکوانیس اور دطریقت سے حکوانیس اور داری کامید میں ۔ ہم کر دور کے لئے دو کرشنادہ ہے۔ ہم آدمی کیکساں امید واد۔

له برانکه بردر تو رسید مطلب یا فت روا مدار که من نامراد برگردم سرکه تد بر درست انمیدوار

المر مقصود باید در کست ار

حضرت قلب کا نگر اس قسم کا نفار ایک طرف طلباء اور سائلین راه برایت کھانا کھار ہے ہیں اور دُومری طرف مماج و بے درت ویا دھی اینا پیط بحر رہے ہیں بیاتی نظام نفا باطنا دنیا کے داندے اعداد کے مارے ، جنکو پناہ نہتی تھی ، حاضر ہوتے مرف ایک نبگاہ سے

مناہے سردار شیخان معفور دم جوم سے برادر الگ ہوگئے ، کمیونکہ داوراں کے بیٹے تھے جُب دو اپنی جائیدادسے ناامید ہوگئے ، تو حضرت کی فورمت میں آئے جھٹرت نے تسنی دی اور دہ سب کی فرام سب کی بار ہے ۔ ویک میں وہ ایک درولش ہو کر عمر جررہ ہے ۔ مجھے بادہ ہے ۔ ویک میں وہ ایک درولش ہو کر عمر جراہ کو ف بھائیخان گیا ۔ میں بچ تھا ۔ مجھے بادایا ۔ اپنی گودیس بٹھایا ۔ باد کر دہ نفے کہ انتے میں ایک سیال اقوم ، چک موسی سے آئے اور بھٹے اور کھنے لگے ۔ تم طعنے دیتے ہو کہ اُنیا پر خانہ جور کے اُنیا پر خانہ جور کے اُنیا مواد میان وسی کھا اور کھنے گئے ۔ تم طعنے دیتے ہو کہ اُنیا پر خانہ جور کے اُنیا موسی کھی مانا کے طریقہ پر ہوتے ، تہیں ہی کھی مانا تو ہم کیوں دو مری حکم جاتے ۔

مردادهادب مرحم ان مخلصین سے نفے ، جوخود نجودنگر کا خیال رکھتے نقے۔ اور احمد شخو اللہ کا خیال رکھتے نقے۔ اور احمد شخو کو لئی کا فیال رکھتے نقے۔ اور احمد شخو کو کی میز کی ضرورت تو نہیں؟ جب وہ حال سُنا نے نظے خود نجود لنگر میں غلّہ برتسم کا بھیج دیتے۔

منس مرکاری نامے آبیاشی بخرکے لئے آئے مغربی نالدی، بیریل کی زمین کے منظل ایک بہت بڑا قطعہ زمین جارہ کیا دے دیا۔ اور کچے حصہ جو عاجی فتح خان صاحب کہلا تھے۔ وہ تین بھائی تھے، انہوں نے دیا ۔ قریباً سرّاسی بگھ تھا ۔ جو آج تک اِسی لنگر کا شمار ہوتا ہے۔ اور لیجد میں مردار صاحب قان صاحب مرحم نے حضرات کے نام انتقال کواکر مہیشتہ کیلئے وفق فلمت حضرات کے دیا ۔

سیدنجف شاه صاحب رئیس شاه بید مضد خرچیا که دمی تھے قرصنه بیادیگا الله تکی سال متواتر دیوسکی، تو آپ کی شدت تک دا ہونا مشکل ہوگیا۔ فی کمشنز انگریز تھا جب ادائیگی کئی سال متواتر دیوسکی، تو آپ کی خمت میں صافر موستے ۔ اور عرض کیا۔ اب توصاحب ذیلداری لیتناہے اور کسی صورت بازنہیں آیا۔ آپ جب حرست میں آجائے تھے تو اکثر فر ما یا کر ستے تھے۔ ہاں۔ اِس کے بعد تھوڑی دیر فرما یا۔ کوئی فوف نہیں ۔ یہ تمبر داری عیشے اور ذیلداری تمہا رہے نام مکھ دی گئی جائے۔

صاحب بدل گیا۔ اورصاحب آیا۔ حس کوشاہ صاحب بررحم آگیا۔ اِستے میں بذو بر بیٹروع ہوا۔ ان کے پہلے افسر بندو نسبت لی صاحب ، جوایک غیر معولی ذیانت کا مالک تفار سی وپش اس کی فدرست میں رہنتے ہتے۔ بانچ مراجہ رؤسا کے درجہ کی دیدی اور شاہ صاحب کے دِن بدل گئے لیکن فقد مت موالی شاہ صناحب کے ایس سے بیٹے انہیں دِنوں فوت ہوگئے۔ جائیلاد تفی ۔ اس وقت عمر فقد من مناحب کے ایس سے بیٹے انہیں دِنوں فوت ہوگئے۔ جائیلاد تفی ۔ اس وقت عمر فیل مناحب کے ایس سے بیٹے انہیں پر فول فوت ہوگئے۔ جائیلاد تفی ۔ اس وقت عمر فیل مناحب کے ایس مناحب کے ایس مناحب کے ایس مناحب کے ایس مناحب کے دور بر آپ کا فائی برخا منا مناحب کے دور بر آپ کا فائی برخا مناحب کے دور بر آپ کا فائی ۔ اور نکاح کیا۔ تین لڑکے اللہ تعالی نے منابیت فرقے سے میشن کے۔ سے میشن کے ۔ سے میشن کی خود میت میں مناز در ان کار کیا ۔ تین لڑکے اللہ تعالی کے در سے میں میں مناز در ان کار کیا ۔ تین لڑکے اللہ تعالی کے در سے میں کے ۔ سے میشن کے ۔ سے میشن کے ۔ سے میشن کے ۔ سے میں کی خود میت میں کی در مین کے ۔ سے میں کو میت میں کی خود میت میں کی خود میت میں کو خود کو سے میت کی کی در مین کی کو میت میں کی خود میت میں کی خود میت میں کو میت میں کی کو میت میں کو میت میت میں کو میت میں کو میت میں کو میت میں کو میت کو میت میت میت میں کو میت میت میت کو میت میت میت کو میت میت کو میت میت کو میت میت کو میت کو میت میت کو میت کرنے کی کو میت کو میت کو میت کر

سینکروں واقعات اُ پسے ہیں، جو صفرتِ اقدس کی توجب ہے افدار الہت کا نزول ہران مالات بدُل گئے۔ اُمول پہ ہے کہ فوت باطنی کامر کز سید دول ہے جس پر انوار الہت کا نزول ہران مونا رہنا ہے ۔ اور پیسینہ اور یہ ول جس طرح کے سامان پیدا ہوئے ، اُسی طرف اگدے جاتے ہیں جس طرف اور جس طرح اُن کا الٹا ہو جانا ، قدرت الہت یا فطرتِ الہت کا میلان اُسی جائے ہیں جس الرشفقت بید اور جس طرح اُن کا الٹا ہو جانا ، قدرت الہت یا فطرت الہت کا میلان اُسی جائے۔ فود بدل ارت المقت میں اگر شفقت بید اور سین خوف اور قدرت الہت ول کے اقدر آکر ول کا رنگ ہے اپنی ہے ۔ اگر ول شفقت ہیں تبدیل ہوگیا ۔ بعنی خوف اور قدرت الہت ول کے اقدر آکر ول کا رنگ ہے ایس کے الوار صلی ہو اسے ، تو فدرت فضف و خوست کے اور اگر مفقت وغفت میں الموار صلی کے اور اگر مفقت و فرص کے الوار صلی ہو گئے۔ اور فور سین ہیں انہر گئے ۔ اور فور سین ہول کے عکس کا دنگ ہے کو الہت ول کے مکس کا دنگ ہے کو الہت کا دنگ ہے کو الموار شاہد کا مکس بھی اسی دنگ خفس ول کے عکس کا دنگ ہے کر سرا سر خفف ہو الہت کا دنگ ہے کو الموارث الله کا مکس بھی اسی دنگ خفس ول کے عکس کا دنگ ہے کر سرا سر خفف ہو الہت کا دنگ ہے کو الموارث اللہ ہوگئے۔ اور کو گئے۔ اور کو گئے۔ اور کو گئے۔ اور کو سین کو گئے۔ اور کے عکس کا دنگ ہے کر سرا سر خفف ہو الہت کا دنگ ہے کو کر آئیستی اللہ کا دنگ ہے کو کر آئیستان کی ہو گئے۔

یا در ہے کوئی خاص خیال اور کوئی خاص نظرسا متے نہیں ہوتی مرف جلال دجمال كے يُرتو أيسے ظهور فطرتي يرظام رونے بيں۔ اور البية معكوس كي بتعداد كيمطابق وسلے جا بي لنكر؛ تنكركوط نقت كرسائة قطرتى منابست ب، ادرصاصب طرنقيت كى ابتدارابى تنكر سے موتی ہے۔ اور انہاء می لنگریر ہوتی ہے۔ صاوب طریقیت کا جنتا حوصلہ ہے۔ اسی مطابق لنگر چلتے ہیں۔ ویسے صاحب لنگر کا تعلق ذاتی لنگر کے ساتھ کچھنہیں ہوتا۔ وہ خو داینالنگر نہیں مجمعتا بلاخداني لنكرخيال كرتاب كيب كالكرك خدمن كاربعي لنكركي فدمت كوماصب طريقين با تنگروائے کی فدمت کمجی تھور منبی کرتے۔ بلک خدائی دستر خوان خبال کرتے۔ اپنی نسبت سے پاک موتيم وبالم سي بالل اور عالم سي عالم، مفلس سيمقلس اور عنى سيفي ، مراكب اس ال میں مساوی کہی کو اس کے لینے دینے اور کھانے پینے میں رشک نہیں۔ لاکھوں روپے لنگر مي دين والا تعيى اين اندريه إصاس شبي يا كريس كونى فاص فروت كردا بول. يامراكونى خاص حق کھانے پینے کا ہے۔ یا مجھے کوئی خاص مشور تنگر کے بارے دینا ضروری ہے، یا دے کتاہے نهين، بركزنهي رية نوطياب جيسيطاب الدريمون أورعكس جالى ذات وخدة لا تأويك كى شفقت وعاييت ـ اوردعام ضليل كانتيب ـ وَإِجْعَلُ أَنْبِرُ هُمْ مِنَ النَّاسِ تَلْوِي إَنْبُهِمُ وارزقهم من التموات لعلهم يشكرون.

عوام دخواص کے دِل خود ان کی طرف بھرتے ہیں۔ اورخود بخود رزن ان کو پہنچاہے اس مورت ہیں۔ اورخود بخود رزن ان کو پہنچاہے کہ وہ شکر گزار ثابت ہوں ۔ فقراد اس مورت میں بیمطے نظر آنے ہیں اُدر ہر گھری ہرآن شکر گزاری کے ہوا کوئی کام نہیں ۔ گوظ ہرا آ ہے کوشکر گزارالفاظ میں نظر نہ آنے ہوں میکن قلبی طور پرشکر گزاری سے وقت گذرتا ہے۔

جُب کوئی نگرمیں حاضر ہوتا ہے تو کھی اس کے خیال میں پر نہیں کہ مجھے کسین کی اس کے خیال میں پر نہیں کہ مجھے کسین کی اس کے دار معان کو دیال آتا ہے کہ اسی روٹی فلاں کو بیش کی جائے بلکہ میز بان اور دہمان اس حال مقتی ہیں ۔ مطابق کوئی اوساس مِنت واحتیاج کا بیدانہیں ہوتا۔

وکیسے ہرمیزبان ادربہان ہرجگہ اس احساس سے خالی نہیں ہوتا۔ آنے والے کے دیل میں بھی ۔ کھانا کھلانے والے کے دل میں بھی میر احساس موجود رمتنا ہے کہ مہمان ہے۔ کیے خاصل س کے دیئے ضروری ہے۔ اُدرہمان کے دِل میں ضرور آجا آہے، میری فدمت ہمانی کیسے کرتے ہیں میں وج ہے کونگرفان نہ کھانے والے کونکلیف خوالی دسترخوان نہ کھانے والے کونکلیف خوال کے دالاحاصر اُسے کھارہ ہے۔ کونکلیف کے کھلانے دالے کونکلیف کے دالاحاصر اُسے کھارہ ہے۔

مین میشدا دیاب کوکهتا بون که ننگر کی رونی کھایا کرد بنهیں کوئی تکلیف کرنیال میں بوکہ کچھ السا ہو۔ رز ننگر دالوں کو تکلیف کراکیسے کھانا دیا جائے۔

بہر مرکورت نظر دسترخوان البائی ہوتا ہے۔ اِس کے فید مت گزار ہی اِس اصاس باک ، کر کیا دیاجائے ، کتنا دیاجائے ، کیسے دیا جائے ۔ بول گیا ، دہی حاضر ۔ مخود انہو کر بہت ہوا بھا ہوکہ نا قفس ۔ غرض جو آسانی سے میستر ہے ، دہی حاضر کیاجاتا ۔ ایک انڈاسے نے کر گائے ہیں تا اور کیا ہوں اور توبیت ایک صف میں کھوٹ نظر آت نے ہیں ۔ اور بھر کوئ فخر نہیں کوئیں بید وسے رام ہوں اور توبیت رہا ہے ۔ بلکہ اِس اصاس سے جانبین باک ۔ کم وکیف سے باک کتنا دیا اور کیسے دیا۔

ایک لطیمیر الروراس کا تعلق بهان بیسے بیکن حضرت نظام الدین دهمت الدعلیه کی دمعت کے ساتھ خود مخوریا دا گیا۔ جو لطف سے خالی نہیں۔

مُفرت نظام الدین مجوب الهی رحمة الدّ علیه نے حضرت فرید گنج شکر دخمالد علیہ کے عُرس پر بڑے استمام سے بہت ساکھا ٹا تیار کرایا ۔ جو مافرین کی تعداد کے مطابق بارو کے سے تفایہ بند کے میں الکھا ٹا تیار کرایا ۔ جو مافرین کی تعداد کے مطابق بارو کیا ۔ اُحد شام کے بعد منتظم اعلی لنگر نے مافریو کرعوض کیا ۔ کھا آتیا ہے ۔ فائخ دلایا جائے ۔ اور تفسیم کا حکم دیا جائے ۔ تو فائح کے بعد حضرت مراقب ہیں جلے گئے بہا تک کر تبسیرا حصتہ دات رو گیا ۔ اور سحری کا وقت ہوگیا۔ اس وقت آب نے سرا تظایا۔ اُدر تم میا کہ سکر تفسیم کیا جا و سے ۔ لنگر گزار نے عوض کیا ۔ کھا ٹا تو بریا دہوگیا۔ دات گردگی فرایا ۔ میں کیا ۔ کھا ٹا تو بریا دہوگیا۔ دات گردگی فرایا ۔ میں کیا

کرتا تمام مطرات کے اُرواح مبارک کلیریائی مائی کے پاس کے موقی موشی می دور ہوئی۔

سے ذاغت ہوئی تو اجازت بلی ۔ لاگری نے عرض کیا۔ کیا بنا تھا۔ فربایا۔ پانچ دوئی۔ دہ بھی موٹھ و غیرہ کی۔
عرض کی گئی۔ اس پر یہ اہتمام ۔ فربایا ۔ وہ دوٹیاں یا نچ اس تمام بلاد رُردہ سے حضرات کے فوشی بن بڑھ گئیں۔ ان کی ایک دوئی کے برابر ہما رہے تمام لنگر کی تمیت نہیں ۔ بھائی تیمت ان کے گھر کی ہے۔
جن کا مال ہے ۔ در دونیا داروں کی اُنکھوں میں زرق برق ہے ۔ مجوک بیاس کی کوئی قیمت نہیں ۔
جن کا مال ہے ۔ در دونیا داروں کی اُنکھوں میں زرق برق ہے ۔ مجوک بیاس کی کوئی قیمت نہیں ۔
موتی ہے ۔ فرایا گیا ۔ حدیث کہ فرین کے اُخلاص و مجت کی تیمت است میں مرتب کے جو کے برابر کا صدقہ اُمد بہار طور نے کے برابر کا ہے۔
اُنلٹہ اُک کو کہ نکو خوس کا اضلام را مرتب کے جو کے برابر کا صدقہ اُمد بہار طور نے کے برابر کا ہے۔
اُنلٹہ اُک کو کہ نکو خوس کا اضلام را مرتب کے جو کے برابر کا صدقہ اُمد بہار طور نے کے برابر کا ہے۔

اُللَّهُ اَکْبُور کمونکو فریب کا اِضلاص اُمیر کے اخلاص سے سنکو وں گنا بڑا ہوتا ہے۔

ہما سے صفرت کالنگر ؛ ہما دے حضرت کالنگر ہی گوفا تفاہ کے مطابق و بیع تفا بمکر دولتم انتخار کفا ف بیت سادہ نفار گندم کی دو ٹی رات دفا کفا ف بیت سادہ نفار گندم کی دو ٹی رات کو اور دال ہو تی تقی کا ہ چنا انگاہ مسور یکا ہ گئے اور جی پکتا ہوب کچے اور آجا نا رساگ ، نتلغم بیمی سرد بیس بیکنتے تھے میں سادہ زوئی اور چھا چے بعنی سی "دوجی پر آب است و بک جیجے دوغ" دالا معامل ہوتا تھا۔ کمھی اس سے بڑھ جاتا تھا۔

کوئی امبر باکوئی محلص آجانا ، تولائگری احد بخش مرفوم کمی سے روٹی چوپڑد بناتھا۔
جود مل ایک وٹول میں رکھا رہنا تھا۔ حصے حضور رحمۃ اللہ علیہ وٹر پڑھ مفتہ کے بعد عابیت فرمایا کرنے تھے۔ اور گاہ چند بناتے یا کچر ایک دطی اجاز انبہ رکھ دی جاتی تھی۔ اور میں بہت بڑی مہاتی ننگر ہوتی تھی۔

لانگری انجدیخس : میان احتر شرطرت قبله الانگری نهایت فهیم و عقبل انسان نقاد انگری نهایت فهیم و عقبل انسان نقاد انگری نهایت فهیم و عقبل انسان نقاد انگری نهای امور کوخو د بخو در انجام دیا سے بعنی غلقه کا مهیا کرما ، بسوانا و غیره و عام طور برالن ان مقرره و زن بر ملیا نقار غالباً آ ده رسیر اروجها نک دال ایک برسے دیگر بیر بکی تقی و جو است کافی بوجاتی نقی و اور بزیدار بوتی نقی و عام طور برشهور سے ، کرانگر کھا استی نوسے کے لئے کافی بوجاتی نقی و اور بزیدار بوتی نقی و از اور مزیدار بوتا ہے ایک شام نیوسے می بات بد و ایک شام نبیس بلک جس نے است کھایا محتل ایک شام نوبی سے جنتی علمیت نیاده بوتی ہے ، کوئے ایک جس کے ایک شام نوبی اس بات کونسلیم کرتا جلا آیا۔ اینا خیال نوبی سے جنتی علمیت نیاده بوتی ہے ،

اتنی برکت زباده بوتی ہے۔ اود اتنی ہی ذوقیت زباده موتی ہے۔ حتی که لنگر کی سوکھی باسی روٹی بھی مزے اُدر کی طف سے خالی ہیں ہوتی ۔

دولیوں کا تعداد بہی بالاتے تھے۔ مرددونت آدمی بدلتے دہتے۔ اور برائے جھے
کے آدمی تھے۔ قافی صاحب بلی والے اجو تھنوں کے فادم خاص اور آب کے فلیم نجی بعدیں ہو
گئے تھے۔ میاں احد بنس کی ذہان کو بیان کرتے تھے کہ لیک بارح فرت نے احد بخش کو بلیا آیا اور جلاگیا۔ بھر بلوایا۔ بھر ملاگیا۔ اور بعد بس جران مہ گیا۔ حضرت بلواتیاں اور بعد بس جران مہ گیا۔ حضرت بلواتی بور بھر کھے نہیں فرماتے۔ اور وہ حاصر بوناہے۔ کچے دریافت نہیں کرنا ، آخر بس کمی نے مبال اُحد بنش مرحم سے بوجہار کیا بات ہے ؟ نہیں بارتم کو لوایا ، اور نہوں بار حاصر ہو کر جائے آئے۔ جواب دیا۔ خصرے حکم کام کرنا را۔

بہلی بار بلوایا تو ایک آ دمی جویاس مبھا تھا۔ اس کی روٹی کے لئے ارتا وفرایا دور یار بلوایا تو دوسرے اُدمی کا اِنتارہ تھا تعیسری بار بلوایا تو اَب کا یہ مطلنب تفاکہ مصلے بر تا منے بڑے ہم بیا یہ مصادر اور بہانوں کی روٹی کے ساتھ رکھو۔ حاضری جس امر کے لئے ہموتی تھی ہمیں مجھ جانا تھا۔ بوسنے

اوردريافست كى صرورت ندهنى ـ

مدام محصر من النیاد در کھتے ہے۔ ہار سے تواج احدیث میں ادمی کوئی لا گری ہاری نظر سے بہت خصوصی النیاد در کھتے ہے۔ ہار سے تواج احدیث میں ادمی کوئی لا گری ہادی نظر سے ہمیں گردا لنگر سے کام ہے ہوا دو مرسے امور کا گران جی تھا۔ ادران کی کردی نظر مردردیش پر ہوتی تھی۔ اود اکثر طلبا ادر ہا رسے لا نگری صاحب کی شکش رہا کرتی تھی۔

مبر مے استار: ما فظ برخش صاحب جوطلبائیں داخل تھے اور بڑے سنہ نہ وستے رائی کی اور میاں احد بخش کی بہیڈ مکر رہی تھی ۔ عمر امر جگر یہ مرض دیکھا ہے ۔ کہ مدر سے طلبا کی ارافکی منتظمین مدر ہے۔ ہونے میں یا در منظمین الگ میں بسلہ اکر فاصہ منتظمین مدر ہے۔ ہوئی اسالہ کی امالہ فاصہ فریقی میں بادر اعلی منتظم میں ایسا اکر فاصہ فریقی میں بادر اعلی منتظم میں ایسا کی اسالہ کی اسالہ کے ساتھ دیا کی اور اعلی منتظم میں ایسا کی اسالہ کی مسابقہ دیا کی اور اعلی منتظم میں ایسا کی ساتھ دیا کہ اور اعلی منتظم میں ایسا کی ساتھ دیا کرتا ہے ۔

محمي حافظ مادب نے قرآن حکیم حفظ کرایا۔ اور لاتعداد قرآن کے حافظ می کئے۔ وہ ورط مع وافظ سفة على كفيد من قرآن عكيم، نهامت ماف لهج من رمضان شريف من أيا كرية تفيد ميان احمد يخش جهال لنكر كافدمت كزارتفاء وبال گادس والديمي إس اساس لکھایا کہتے تھے۔ اور وہ دقت مسلمان کی غربت کا تھا۔ عام عربی تھی۔ اور قرصے مودی لیا کرتے تھے يكيذ أور لا لي يوى چيزے - إس التے استامي نولس اكثر بندوں كے دھرسے كے موجات تھے۔ اُدر مینے کہتے تھے، لکھ دیتے تھے۔ اور میسے وہ سود کی سودا بازی جا ستے تھے۔ بكردية اس ليه عام تا ترميان احد تخش صاحب كي برطلات بهتانها . ایک بار ایک ماده آدمی نے مطرت اقدار کی فرمت میں عرض کردیا کرآتے نے بہ شیطان اینے پاس کیوں رکھا مواہے۔ بعنی میاں احد بخش احضرت ما مزجواب تھے۔ فرایا كذالله تعالى نع بيك شطان رجيم ركها بولسد مم هي اس كے بندسے بي اس كے اتباع مين ايك تنيطونكره يعني هيونا مشيطان عم نے جي ركاموا سے - بيكن اس وقت بات مجوي ن آئی۔ آج مجھیں آیا کہ دنیا شیطان سے ہی جلتی ہے اور شیطان ہی دنیا کے وُل جُل جا تا ہے جیسے كه حضرت سينمائ كانعة مشبور ك مضربت وسلى على السلام نے يا ركاه اللي مي عرض كيا جو كير آب نے بدا كيا . سب صبح اورموزون ميكن شيطان الأالعالمين في بداكيا مرف انسان كوورغلامًا رمها معداً ود تبطانی وسوسے داندارہا ہے۔ اور آب کے مکم کے برطلاف اکسا ارتباہے۔ باركاه الهي سے اواز آئی اجھاتمين سيندنين توسم اس كوتم بارى قيدين دال د بيتے ہيں۔ جانج ده حضرت کے پاس بھا دیاگیا۔ لیکن اس کا تید تونا تقاکر تمام رونق دنیاضم ہو کئی. نه بازاروں میں سماسمی رہی اور نہ کوچوں میں روح زندگی نظراً تی۔ اور عدالتوں برخاموشی جھا كئي ـ ادر طاكم عدالتون من ما تصول بريا تقد دهر مع تنظرات -غرض دنیا کاتمام بازار سرد بوگیا۔ اس کے ساتھ کوئی زنبیل بھی صفرت بلیمان کی

فروفت د بولى يوباكر ياكر ترفق اورجن كتيت سالذان كرتے تھے ايك دن في فاقدين كيار دومرا معى اورميرا مجى جارم تعا. كرحفزت رست الغرت كى بارگاه من عرض أب

توھوک سے جان جاری ہے۔ کیا ہے اوبی ہوئی۔ ایک زنبل بھی فروخت نہیں ہوئی۔ ایک زنبل بھی فروخت نہیں ہوئی۔ ای زملس کیسے جواب آیا کر جربیجے کا دُرلیع تھا۔ دو تم نے اینے باس فیدکر رکھا ہے۔ ای زملس کیسے فردخت ہوں جھزت سلیمان علیدالت لام کی نظر کھنل گئی۔ اُور سمجھ میں آگیا۔ کہ یہ نمام کارفان اِسی پُرزہ سے ل فردخت ہوں جھزت سکیمان علیدالت لام کی نظر کھنل گئی۔ اُور سمج سند مائی مائلی۔ اور اس کی رہائی کے ساتھ ورخواست کی۔

اس کانکلاتھاکہ بازار ہیں رونق آگئی اور جہل ہیل شروع ہوگئی ۔ بیبات حقیقی ہویا رہیل بات صبح ہے۔ جورونق ونیا ہے۔ وہ اس نیبطان رہیم کی بدولت ہے۔ بید فنداد کرانا ہے۔ حضرت افدس کی وفات کے بعد میاں احد بنت مرحوم نیک ہوگئے نقے۔ ہروت تیبیج

وظائف، دولاگف، می بہت معمولی تبلایا کرتے۔ وُہ ہی ابنی زبانی نہیں۔ بلکہ یہ فدمت ہی مولوی شاہ عالم صاحب کے سیرونتی ۔ آب کے باس جب کوئی بیعت کے لئے ما فرم تالووہ می کسی وسیلہ کے ساتھ جب کہتے ہے اسب بیعت فرما لیتے تھے۔ میر حکم ہوتا کہ جاوئمیا ن ن عالم کے یاس جورا آؤر۔

مبال صاحب أسطفين كرية اوروظالف بتلاته

وظالُفَ : - بهت معول دفائف عفي صبح . ٣ بار الله الله . عِيمَارَكِ بعديما باراستغادُ الله وظالُف عند الماستغادُ السنغفرالله وي والمن والديم والديم والمنتاع عند القالون ويلان شباً الله

أوربعدعتاء درود شريف ٢٥ يار باس الفاظ:

الله مُ صَلِ عَلَے سَيْدِ نَامِحَ مَدُ وَعِبْرَتِهِ بِعِدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ الْكَ ٣٠٠٠

اس سے زائد کا علم کم ہے۔

ایکن اس نربت کاکیا کہنا ،حب سے اُن سے بعیت کی ،عمر ب اُن سے بعیت کی ،عمر ب کے اُن سے بعیت کی ،عمر ب کے اُسے بعر پوچھا نہیں کی اگرتے ہو؟ کیسے ہو؟ لیکن قدرت فدا ،جب آپ کے متو سندی کا دفت قرب آیا ، وہ یک میک مبل گئے ۔ اُور تمام امور دنیا سے متو سندی کا دفت ہوئے ۔ چہرہ ہمرہ جسلمانوں کا ہے کر رُخصت ہوئے ۔ دستم دار ہوکر داصل حق موسے ۔ چہرہ ہمرہ جسلمانوں کا ہے کر رُخصت ہوئے ۔ چہرہ ہمرہ شکمانوں کا ہے کر رُخصت ہوئے ۔ چہرہ ہمرہ میں ایسے دفت ہوئی ، جُب وُہ جُب وُہ بیاں احمد بخش کی دفات بھی ایسے دفت ہوئی ، جُب وُہ

زمرہ مالین میں ہوگئے۔ اِفَا بِنْ وَاِفَا الِیکُ وَاحِیُونَ۔

میں نے کسی بزدگ کے کسی سلسلہ میں اِنے مخفرو ظائف نہیں دیکھے کسی سلسلہ میں اِنے مخفرو ظائف نہیں دیکھے کی کسی سلسلہ میں اِنے مخفرو ظائف نہیں دیکھا یقب میں جائے لیکن اِنّا انجی م بلند معمی کسی کے مربد اور سالک کا نہیں دیکھا یقب میں جائے کے مربد اور سالک کا نہیں دیکھے۔ آخری صورت و سیرت کانفٹ عین ایک مسلمان کا ہوگیا

أور وه كيفيات ان پر دارد مو گئے، جو ايك سيخسلمان پر دارد موتے ہيں۔

مولوی شاہ عالم صاحب بینے میں تعسلیم کے بشے آئے اُسل جا آ مولوی مناہ عالم صاحب بجینے میں تعسلیم کے بشے آئے اُسل جا آ ملع شاہب ورکا تقا کرسی وجرسے ان کے والد اپنے کہی رمث تدوار کے پاس

مره تحصیل شاه بود میں مقنم موسے - ان کو درس تسد آن بس داخلہ دلایا گیا۔ دالد بزرگوار غالبًا مرحد میں فوت موسکے - آپ نے تمام تعسیم، قرآن حفظ کرتے

کے بعد ، حضرت کے درس میں ماصل کی ۔ اورف قدیں نام بیدا کیا۔ تنام سائل اور

استفار کے وہ مرکز تھے۔ زیادہ بھے نہیں سکتے تھے۔ میساکہ اس زیانے دلاج

تها؛ که عالم بوکر خرف بخصامشکل نقایت کیم موتی تھی۔ لیکن تحریر بقت رید کی طرف تھا؛ کہ عالم موکر خرف محمد میں ماف توجہ نہ تھی۔ جننے علمار اس دفت سے ، بہت کم خوست خط اور تحریر میں ماف

برنے تھے۔ بلکہ برصنے کے بعد حروف دیکھتے دیکھتے کھ بھے لیے تھے۔

ايناحال

میراینامال بی ہے۔ خط کی ابتداء کی بھی ہیں ہوئی تھی۔ اور شرح ملا تک ۔۔۔۔
بیٹھ گیا تھا۔ فارسی کتب منداولہ اچھی طرح بڑھی نفیں۔ اُور است یار کشریاد نفیس لیکن اکھائیں ماتنا تھا۔ لیکن حیب میرے والد بزرگوار مستدرار شاد پر تشریف فرما ہوئے اور وہ اپنے لمعین کی استدعا پر پہلے دورہ گرات ، گوج الوالہ تشریف لیے گئے۔ تو میرے بھائی بھی آب کے ممراہ سے ۔ اس وقت ان کے خطوط کے جواب دینے کے لئے بیس نے فلم دوان سنجالا لیکن آب کی است جو ایک میں ہوئی ہو ایک قلم برداست بھی دورہ تیزی پدائیس ہوئی ہو ایک قلم برداست برح رہے ہوتی ہے۔

بہر صورت میں شاہ عالم صاحب تریہ کے کند تھے۔ بیکن جزئیات مسائل پر إنا عبور تفاکہ شاید مفتی کفایت الترم حوم کو ہو۔ کئی بار سہارے قربیب جھا ورباں میں مولانا محدثیق صاحب بھر توی کے مسائل کویا فتوی کو زباتی لوگ دیتے تھے: اورمولانا کی دریا فت پر مائل کویا فتوی کو زباتی لوگ دیتے تھے: اورمولانا کی دریا فت پر کاب نیش کر دیتے تھے جس پرمولانا رحمتہ التر علیہ کو اطمینان ہوجا تا ۔

ایک بارمولانا محدر فیق صاحب بیریل شریف تشریف لائے۔ نماز ظمر کاوقت تفا مبال صاحب باطبینان و صنو کر دہ ہے۔ نیکن مولانا کو سخت پریشانی ہوری تفتی کرد دت جا رہا ہے۔ میاں صاحب نے ہا قبر کمراید. جا رہا ہے۔ میاں صاحب نے ہا قبر کمراید. استواء کی و کھوب گھڑی پر سے گئے جہاں مثل اوّل دوم کے نشانات مکیرے بنادیے گئے اور پر ان کو در مصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور پر ان کو در و حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور پر ان کو در و حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایس مبال صاحب کی کہا کہ ابھی تو سخت وقت میں بھی سایہ واحل ہیں ہوا۔ ایس مبال صاحب کی کہا کہ ابھی تو سخت وقت میں بھی سایہ واحل ہیں ہوا۔ ایس مبال صاحب در ابالا کر سے تھے مثل اوّل کے نفیف حصر کے بعد سخت وقت گر رہائے ، سخت وقت گر رہائے کہ صحت وقت گر رہائے کے معرف وقت گر رہائے کہ سخت وقت گر رہائے۔ مولانا ان کی اِحتیاط دیکھ کر حران رہ گئے۔

ان کے حجرے بیں کتب فقہ کا انبار لگارتها تھا۔ اور دِن بغراسی تعلیمی دِن کُرراً نفا۔ حصور قد اور مولوی غلام کو لے بھاری

والع ونهایت فوست مط مقد عربی دفادسی تحریم نعت کردیت تقد بعض دفت حفرت اقدس رفته
الله علی فورد این فورت سے بھی جواب مکھتے تھے۔ آپ کاخط عربی تھا۔ اور عام تحریر برانے دستور
کے مطابق میرسے طرفق برنکمی جاتی بعنی کو نے سے شروع ہوتی تنی سطریں سطح کا غذ کو کائتی جاتی تھیں ۔
وقوم مری جدمت امیاں صاحب کی دو مری خدمت و نست کا نظم و نشق تھا۔ جو گھڑی خرت کی خدمت بیں بھیج دی جاتی تھی۔ اور میاں صاحب ہر
وفت تمام کو چالور کھتے تقے ۔ اور میس صاحب کی خدمت بیں بھیج دی جاتی تھا۔ دو بیر خطواستوار برکورج
آنا ، نب بھی مقابلہ کرتے تھے۔ وورم سے شام سورج کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا۔ دو بیر خطواستوار برکورج
موری مقابلہ کرتے تھے۔ غرض ایک منٹ کا فرق بھی نہیں آنے دیتے تھے۔
موری موری کی ایک منٹ کا فرق بھی نہیں آنے دیتے تھے۔
موری مورات خواجگان دی وقت ہوتا ، صبح وشام ۔ صبح حضرت محدالم اور ایک ابنا تجویز
کردہ براجا جاتا تھا۔ اورت میں حضرت خواجگان نقت بند سے کا پڑھا جاتا ۔

خود صرت زير صنے كاه جاردانے كرم تقبس ركھاكرتے ہے۔

ختم یا توج میں کسی سے تعرض نظا۔ کوئی دردلیش، کوئی ماجزادہ شال مرات اغا۔ فرام کی اکٹر بیت بھی اہنے مثاغل میں معرد ف رمبتی یکا مگا ہ میاں صاحب آب کیلئے یہ فدمت آب

دینے اور حفرس اقدس کو اس وفت دھیان آ جاتا ،جب مباں صاحب بنگ کرتے

. غرض طریقت کے ساتھ قاص لگاؤ نہ تھا۔ لگاؤ اور مجتت علم کے ساتھ تھی۔

منسری فرمری : شهر کے مختب ہی تھے۔ اور بہی کچے بوج گھے ناموافق ترکان کی کیاکرتے رسیر می فرمرین ان کامی فتوی چلا تھا۔ ستھے۔ ادر شجر میں ان کامی فتوی چلا تھا۔

وی فرمرت: بعن خصوص بجی کوفر آن شریف بھی جفظ کراتے تھے۔ ایک محقر سادری ایک طرف آب کے سامتے میلے رہا گتا تھا۔ ایک طرف آب کے سامتے میلے رہا گتا تھا۔ ایک طرف گریاں فاک کار بی ہوتی تھیں۔ ایک طرف رہے وزر میان ایک مخترصورت کے ساتھ بیلے نظر آتے ہیے رہا گئے قرآن شریف پڑھ رہے ہوئے۔ اور درمیان ایک مخترصورت کے ساتھ بیلے نظر آتے ہیے منطق کھت تھے۔

الحوس مدمن : ختم صبح دنام دمی برهایا کرتے تھے۔ ادر سنم کی جادراور دانے ان کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کی بات کے بات کے بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کر بات کے بات کی بات کی بات کے بات کر بات کی بات کی بات کے بات کی بات کر بات کی بات کی بات کی بات کر بات کی بات کی بات کر بات کی بات کی بات کی بات کر بات کی بات کر بات کی ب

معاوضه: ليكن معادمته كيا تفا مرف ردني اورؤه عمى ساده محولنگرست سلے ما خوشنودي حضرت اقدس الدحضرت دب العِزنن. ونا عست: آپ کی تمام عمر قاعست پرگزری کیمی کسی مصروال نرکیا۔ اور کیمی کسی دومری گر منتقل اخيال مذايا - " يك دُرگيرو محكم كير" كانمور سقے -و الده مكر مه ، أن كي دالده مكر مرتفيل - اوروه ايك مدت زند دمين - نهايت ياك باز ورت تقیس ۔ اور محستمة طهارت تقیس بر گرمیوں ، سردیوں برابر نها کرنہجد ادا فرماتی تقیس ۔ اور اس حجرہ کے نیجے رہتی تنبی جس براس کے بیٹے مولوی شاہ عالم رہنے تھے۔ رميال صاحب كي مثادى بهي ميال عب رالتُدما حب مرحزم دروليش مقيم أسنازي را کی سے ہوئی تھی ۔ لیکن نبھاؤ مذہوست کی صورت میں علیحد کی افتیار کرلی گئی۔ ایک واقعر: ایک دند میان شاه عالم صاحب بهت سخت بیمار مو گئے۔ اور لاچاری کے عالم ان کی دالده صاحبہ نے حفرمت اقدس کی خدمت میں ما منر ہو کر دعا کی درخواریت کی۔ آ ہے قر مایا۔ بیباں شاہ عالم صاور یہ کی عمر تو ضم موجی ہے۔ بیکن تمہاری اپنی عمرزیادم ہے اگرتم اپنی عمرے مجد دست دو تو نتهارس المسك كى عمر براه مكتى سے - بينانچه انهوں نے عرض كيا رئيس ابني تمام عرف ويني الإل بطائج ميال صاصب تدرمت الإسكة راور آخر ايك مدت كي بعدوالده كا إثقال بدكيار اورميان ماحب اس وقت تك ذنده رسے مكمرسه والدماحب كى وفات م كتى اور فالباً سالك ذرك زره رب . توراللى مفجفه برل بى بي حفرات كے والد بزركوار رحمته التعليدي فانقاه كرمغرب جانب ميان شاه عالم كى فرب -وسيسيس والمعند ميال نفسل دين صاحب مكذ تورخان و اسكيس جنهول ن ابني تمام تند کی صرت افدس کی فدمت میں گزاردی بواتی میں آسے۔ اُن پرموسے معرت نے کہی سابک کو کہا کہ ان کو نوم وی جائے۔ جومعمولات تقتیندیہ میں ابتدائی طانب کے ایج اکر تلب جلانے کے سے دی جاتی ہے۔ جانج جب توج ہوگی، تو معترت نے دریا فنت فرمایا۔ کچھ فعنل دین کوانژ ہوا۔ عامل نے عرض کیا جی ہاں۔ اونگھ بھی آئی اور وہ گرسے بھی۔ اِستے ہیں

نفل دین بول استفے۔ برکیا فائدہ سے ۔ بر تو گا دھی بردبب میں سیمتا تھا، اُونگفتا معی تفاادر

رُتا بھی نقا۔ بیکن یہ با و قار فادم اپنی سا دگی میں رہے اُ درا بنی فدمت میں بلا تر قد اور لیس د بیش اپنی فدمت چارہ لانے کی نجاتے رہے ۔ جب عمر زیا دہ ہو گئی، تب بھی ایک آدی اور چر کو لے کر چلے جاتے ہتے ۔ اور یہ فدمت برابر دن مجر کرتے رہتے ۔ لیکن کسی سے کوئی شکایت نہیں ۔ حضر بیج کی زندگی میں ان کی و فات ہوئی ۔ اُدر دہ میں دفن ہوئے ۔ اِنَّا وِلْنَا اِکْنَا اِکْنَا اِکْنَا وَالْمَا اِلَّا اِکْنَا وَالْمَا اِلْمَا الْمَا اِلْمَا اِلْمَا الْمَا الْمِی وَقْ الْمِی وَقَا الْمِی وَقَالَ الْمَا ا

كى جاتى ميں ۔ اور نظرتى ، ايك رحمت كالمور موجاتى يوں۔

مثلاً برسے والد صاحب رحمة الدّعليہ كے پاس كي وصر موليتيوں كا فدننگزار
كوئى مذر بادر آب كوسنوت لكليف مورى تھى۔ ينكليف كئى ماہ رمى ۔ اگرج اس كے لئے
باقا عدہ تو دما نہيں موتی ۔ ميكن بے اختيار تگی میں توجہ إلى الدّم وجاتی ہے ۔ جنائی جب آب كو
پائليف زيادہ محسوس موتی توخواب میں ایک آدمی دکھایا گیا ۔ ادر کہا ۔ یہ آپ کی خدمت كيكے
چائی جب میری موتی تو وہی آدمی آگیا ۔ جسے حضرت نے پہان بیا ۔ قدرت خلا ایسے دفادار
دہا كہ كمسى كى باتوں میں د آیا ۔ آخر وہیں خدمت گزارى میں نوت ہوا ۔ اس شخص كانام راجھا
اور بھیرہ کے تربیب كا رہنے والا تھا۔ بھر وہ گھر نہیں گیا اور وسیس دفن موا ۔ اس شخص كانام راجھا
را جھون کے

ایسے ہی میاں نظال دین الٹرکے عنابت کردہ خادم نقے۔ بھروُہ عمر بھراُہ مُرمِر گھنہیں گئے۔ مالانکہ آملے نو کوس بران کا گھرنور خانبوالانفا۔

مرال کرم دین صاحب : مودی کرم دین صاحب آب کے چوتے ایسے فادم ہیں، جن کا ذکر فروری ہے۔ دو کہ کینے میں آھے۔ فلز بر بل میں صرت اعلی دعمۃ اللہ علی نے عربی فنت میں کرایا۔ یہ بجے تھے۔ اُپنی بیٹیکاری میں انہیں حصرت نے دکھا۔ ہر دفت حاضر رہے تھے۔ جھوٹے کام مثلاً دمنو کرانا، مصلے ماف کرنا۔ کسی کو کلانا۔ گریں کوئی بیغام کرنا۔ میاری کی وجہ

مله كنوال جنب الروت كرملاما ما آي، قوان كو ما نكنه كريش اوم رمينا ما آب ساكر بلود كو بوست ار ركته اوراف ال

سے یاوس کی پلیاں اکثر گھی، تیل سے ملایا کرتے تھے۔ وہ وقت نا وقت کنا یموماً دوہر کے تیلولہ کے وقت آپ کا معول تقا۔ غرض حا ضرباشی مصب پر نقا بہتے تھے۔ گاہ گاہ حفرت منا اللہ کے وقت آپ کا معول تقا۔ غرض حا ضرباشی مصب پر نقا بہتے تھے۔ گاہ گاہ حفرت منا منا کھی کربات منات ہی کرلیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ نے عربی بالغ آو می کے را تا کھل کربات بھی نہیں فرمائی سمین خاموش فطرت رہی۔ اِس خدمت میں بیچارے وہ کیا پڑھتے۔ گو معنز منات نے ضرور کسی کے حوالہ کیا ہوگا۔ لیکن بیچے تھے۔ اِسی خدمت میں یا د دہانی میں وقت گزرگیا۔

آخرگھرسے بلاوا آیا۔ جن کے والد بزرگوار کی بیت می حفرت اقدس سے منی ۔ تو حفرت اقدس سے منی ۔ تو حفرت آن کا موقعہ آگیا اس میں اس کو بھی ہے گئے ۔ لیکن ابول نے رہ ما ہونا ہوئے ۔ بہ فاموش بیھے ہیں ۔ باب نے کہا۔ تم بھی رہو ۔ اب کیا تفار فاموش ۔ آخر دو مرسے تیسرے دن نے کر میرو که حضرت اقدس کی فردست میں ما خرموے نے ۔ عرض کیا کہ اس نے تو کچھ بھی یہاں آب کی فددست میں نہیں برا عالم سے انداز فر مایا۔ ہاں ۔ میچر و که و فردایا ۔ سورہ دہریا و کرو رہا نچ سورہ دم رہ رہے اکر کھر سے نے در ساز کائی اور مربی ان کو فرایا ۔ سورہ دہریا و کرو رہا نچ سورہ دم رہ رہے اور موست نے داند کے دالد جران دہ گئے ۔ ایکن پھرس مون کے دالد جران دہ گئے ۔ لیکن پھرس مون کے دالد جران دہ گئے ۔ لیکن پھرس مون کے بربا ندھی ، اور دخف ت فراد با ۔ میر گھر میں آیا ۔ تو ان کے دالد جران دہ گئے ۔ لیکن پھرس مون کی موات نے ۔ اور موقع پر مبادک بلتی ۔ اصل مائی مون کے بیکن پھرس کا میں مورہ دہری حفظ اور لیس ۔ لیکن اس کے بعد پڑھنے تکھنے نگ شر بھی بنجائی ہے میں ۔ دکھیے طنے طانے اور خدمت گزاری کے کا بل مردم سنداس تاب ہوئے ۔

بخدسال کے بعد صفرت سے رخصت ہوگئی۔ ادر گھری مختلف مواضعات بی المام باعز ت دسے۔ اور حفرت التر علیہ کے بعد صفرت التر علیہ کے بعد میرے والد قبلہ و کعبہ دھت التر علیہ کے بعد میرے والد قبلہ و کعبہ دھت التر علیہ کے ایسے خدمت گزار ثابت ہوئے۔ یقیے صرت کے نفے۔ بلک اس وقت سے بڑھ کر کی کاب رسند آگیا تقا اور دھی عالی الله بی بوگیا۔ سفر بی اکر ما تقربوتے تھے۔ اور تمام فلم دان وزارت ان کے پاس ہوتا تقا۔ جو چاہتے کرتے اور کراتے۔

آ کے دمال کے بعد میرے ساتھ بھی ویسے گزار گئے۔ جیسے ایک خدمت گزار حقیقی با ایک تحلص جانباز گزارتا ہے۔ سفر وحصر میں بیرسائتی رہے۔ اور سرکام اور تغل میں ميرے ميدر سے - حفرت مياں ماحب رحمندالد عليہ کے غلامی کے وقت بھی ميرے ہمراہ سرمند مراف ادم سے تھے۔ اور دوس ون میری خریدے کے لئے شرقیور بنے کر شرف زیادت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے بیت مہرانی فرمائی۔ اُ لیے بی شاہ الوالخبرد الوی رحمتہ اللہ عليه كى فردمت ميں حا فرموے ۔ تو آب نے بھی ان پر بہت شفقت فرمائی ۔ غرض جس ولی الند أورعارف بالتذكي خدمت مي عاصر موسة وصرت اعلى كاندمت كزارى كى وجرس با ذاتى ملا-كى در اكر بزركون كى نوازش سے مرفراد موت

الكن عبب معالمه بسكين وطمانيت كامل نبس رون وهوتي من اورخوف اللي بیں ان کا دومراکو تی نہیں۔ محبت پیرخانہ یں لگانے ہیں۔میرے بچوں اور بچی کے بچوں سے بی وسى مجتت و إخلاص سے حوایت مرتبد کامل کے ساتھ۔ اُب سات بشتی خادم سے ۔ اُورسرایک سے افلاص جھولے سے عرفرافنی ، برفور دارسعیدا حد کے ساتھ بھی خاص انس ہے۔ اور تمام

يك طرفه إستعداد سيم- استعداد كلي نهيس وردان كي ضرمت كم مفالم يداوج

ملک طراقیت پرموتے۔ اكثر المجه جائے بين كه إس فدمت كار لورسع كو كيم نہيں بلا - دومر مے جيت كيليان بیب س جانتے ریے دُولت کسی مرف تہیں۔ موجیب مظلمی کواس میں بڑاد خل ہے۔ قرآن کیم كانيملد فودسم: وإلله يختص برخ من من لينام رأب ده بورسم مو عكمين أسي سے ذیادہ عربو می سے۔ اور میرے کینے بروہ اینے گاؤں بنڈی لالہ مبلع گرات میں اور یا بھا کہ عند كيم بن البدنغالي ابني رحمت خاصه سے انہيں سرفراز فرمادے اور إستقامت تحقیقیا

۸۲ - ۸۵ کانس ہو جگا، لیکن ابھی وہ محبت کا اوّل دِن ہے کہ ع ندالبیط کے رولوں تیرے سنگی آ بیتناں سے

آت تو آنسو کول کی بارش ہورہی ہوتی ہے۔ جاتے ہیں تو آنسو گر رہے ہوتے ۔ رہے تو ہے کہ کابل نفر کا در سا ہے انز کھی نہیں ہوتا ۔ جر کھر نہ چران مربیہ ہے ، جسے مار مجت نے در اہو۔

ایک واقعہ: سندھ کے ایک بزرگ کا ایک جوان ، مربیہ وا ۔ آپنے تلقین فوائی جوان عابج لی ۔ ایک واقعہ: سندھ کے ایک بزرگ کا ایک جوان ، مربیہ وا ۔ آپنے تلقین فوائی جوان عابج لی ۔ ایک وہ حاضر ہوا ۔ گیا۔ اور آوارہ ہو گیا۔ کہیں نے اس کی حفرت صاحب سے شکایت کی ۔ ایک ون وہ حاضر ہوا ۔ تھا کہ نہیں ۔ مرف ایک دو بارا پ خوا میں آتے ۔ فرمایا ۔ سائے کے دہے کو ایک دن فرم پر طرح حاسے گا۔

بیرصاحب تو وفات پا گئے ۔ نیکن کچھ سالوں کے بعد اس کا حال بدل گا۔ آخر یاد الہی بیں ایسے معرد ف موسئے کو آخر ایک دنیا کے منقدی موسکئے ۔ اُدر بیرصاحب کا فرمودہ جمیع ثابت ہوا۔ اُور دُہ اُن کے سجادہ بر بیلیٹے۔

ہمارے حقرت کی نظر بھی پُرتا تیر تھی جب پر پڑی، آپ کے فورکے مامنے سرخم سمبیت دکھا۔ اسے فائدہ یا فیص بہا ہویا نہ ۔ لیکن آپ کے فقر کا کوئی بھی منکر نہیں ہوا۔ اُدر نظر کھی خطا نہ گئی سے

نهین فقر وسلطنست مین کوئی انتیاز الیها پیرسیاه کی تیخ بازی، ده نیگاه کی تیخ بازی

فقراتنا بلندمونا سي جننا إلسان خود بلندموناس مفلرجذ باست حني كم موسك ائتی ترقی علوی مذیات میں موگی۔ اور ملا اعلے کے ماعد مناسبت سال وگی محبت سفلی كم موكى تومجرت علوى مرصه كل منامبين تمام اوراتعداد كالله يم موتى سے كرمند بار عاليه على مون - اورجد مات مقلى ياتو بون بى تېيى يا دُب كرف بيان بوجادين -ميال حيراع دين صاحب ؛ ميان چراغ دين موجي سكذ كوسط مغرب نهايت صابح بُوان عف رجوانی کے آیام میں حضرت سے تعلق ہوگیا۔ تقریباتیس تبیس سال منواز اُدھیری راتوں میں اور بارش بھری سیاہی میں بھی وہ مرابر رات کو شام کا کھانا کھا کر عِشار سے پہلے جرب حضور کھانا کھارہے ہوتے تھے تو آجائے تھے۔ اور صبح کی آذان بر گھرچلے جاتے تھے۔ ادرميح كى نماز ايسے كاوس با جاءت اداكرتے تھے۔ رات عركى خدرون ، مثلًا عناركادمنو لستر، جابی، اوربلیاں من ایک معمول ہوگیا تھا۔ ایسے سی سحری کے دفت گرم وسردیا بی بها كرنا ، وصور كوانان كى خدمت بين نفار ان كے مائفر دوشن كمهار بي أكثر آياكرنا تھا. بيدفار انہوں نے ایسی نہائی کر کھی خلل دایا۔ حضرت کی وقات کے بعد وفات باتی کول ادلاد د تھی۔ اللہ تعالے ان بر رُحمت برسائے۔ فاموش اور فریست گزار فانم تھے۔ میان میون : ایک دومرے موجی میان جون کد بھی کے رہنے والے رہے أورفداور جبم بهي اجهافاصه تفار آب كے مخلصين ميں تھے۔ حبحه كو آياكرتے ہے۔ ماجی فتحفاں ماحب: سروارشیرخان رحد الدعليہ کے بمنتج اعاجی نتخ خان صاحب جُوانی کے عالم حضرت کے بعث موست کا لفت حفرت قبلاً جينا بوليا . دورس د كيف دالا مستديد بهخنا بقاك حفرت اقدس آرسين فَنَا فِي الشَّالِمُ كَيْمُورْسَفَ يَكُورُسُ مِنْ مَنْ وَرَكُم مِنْ اللَّهِ وَكُرُ أُورُ وَكُرُ أُورُ وَكُرُ أُورُ وَكُمُ الرَّبِ وَكُمُ الرَّبِ وَكُولُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ غرض بعث میں معرف القش تاتی تھے جہد کے روز آیا کرنے تھے۔ اس زمانے کھوٹے كمورديان بيت عمده، رئيس ركها كرتے تھے ہيند رانستے سے كھورلى دالس كردى جاتى تى ادربر جمع بربل تتريف حفرت كي اقدار بين اداكر نه عفيد ادرعفركي نماز مع ادرع موكر فالقاوم على سے بابیادہ جل دیتے تھے۔ اور خادم میرد است میں گھورٹری سے کر سنجنا۔ عاجی

صاحب نے کئی ار میجو کہیں اللہ کے مصارف کی پیٹکش صفرت کو کی۔ اُور صفرت اعلیٰ اللّٰہی میں اور مفرت اعلیٰ اللّٰہی اللّٰہ اللّٰہ

نفار دونوں صوم وصلوۃ کے پابند اور بورسے دیندار نفے اور دنیادی امور وہی سرانجام دینے نظے ماجی صاحب ہی نفے۔ ماجی صاحب ہی نفے۔ ماجی صاحب ہی نفے۔ معمر دارگل محمد حالی ؛ السال کر حفرت کاکیا تفرف نقار ہر مرید خواہے کیسی زندگی گرار نار ہا ہو

ایکن آخردنت کچدائیے دسائل بدا ہوجائے تھے، کہ اس مریدی زندگی کا رئے بدل جاتا تھا ایک نند ریاط میں اس مریدی زندگی کا رئے بدل جاتا تھا ایک

نہیں ہمین کو دوارگل محدخان بھی ان میں ایک نور یادگار ہیں۔ من من اعلیٰ محد دوارگل محدخان بی سے کئی سال گزر سکتے۔ اور دونوں بھائی بھی گزرگئے

کردیا۔ اور رہائی کے بعد سیدھے بربل سنچے ، جبکہ آب کے جنازہ کے صفوف قائم بہنے ۔ جبکہ آب کے جنازہ کے صفوف قائم بہنے کے ۔ اور یہ اور یہ کے اور کی نماز دوک دی ماز دوک دی گئی ۔ آخر دہ آئے ۔ نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔

خود مربعے ۔ جن لوگوں نے اپنے مثابدہ میں وُہ کچھ دیکھا ہو، جوعفل سے بندے اُور حب میں قدرت الہی کے ظہور کے سواکوئی دوسرا ذرایع خیال نکیاجا سکے ۔ توان کے عقائد اُور ان کے خیال کوکوئی دوسری طرف کیسے پائے سکتا ہے ۔

جولوگ طریقت کے قائل نہیں اور بیت کو ایک فضول غیردینی رسم خیال کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اصل دین کی بنیاد تو بیعیت رسالت پرنفی جُب رسول مجانتے تو رحمت کے ورواز سے کھکتے۔ گفار پر کیوں دیکھکتے۔ وہ رسالت کے تسلیم کرتے سے الکادکرتے ورحمت کے ورواز سے کھکتے۔ گفار پر کیوں دیکھکتے۔ وہ رسالت کے سامنے مجھکنا ، یہ بھی فی رسالت کے سامنے مجھکنا ، یہ بھی

و نفسل الدُّس مِن الله فال کی الحرکی: ماجی گل محدخان کے ہمراہ عاجی سردار فتح خاس کی الحرکی و ماجی گل محدخان کے ہمراہ عاجی سردار فتح خاس کی الحرکی جوانی کے عالم میں ہی ہوء ہوگئیں۔ قدرت فداحب دائیسی پرجُسدہ بنجیں تو ہار تقیں۔ دورار دُنی کی کیا کرتی تعییں کہ اللہ تعلالے بھے اس مرزمین میں دفن کر اسے۔ آخر دوائی سے پہلان کی دفات ہوگئی ۔ اور جو تر شرف میں دفن ہونا نصیب ہوا۔
ایجام مردار کل محد خاس: ادھرمردار ماوب جُب عج سے دائیس ہوئے تورشنجیں ہی بیمار ہوئے ۔ اور تقریبا چی سے دائیس ہوئے تورشنجیں میں بیمار ہوئے۔ اور تقریبا چی سات سال بادر من کے بعد ایک خالص بندہ اللہ تعالے ہوکر دربار فداد ندی جانا نصیب ہوا۔ رانگا بلائد ولِنَا اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ تعالے ہوکہ دربار فداد ندی جانا نصیب ہوا ۔ رانگا بلائد ولِنَا اللّٰ مِن اللّٰ مَن اللّٰ تعالے ہوکہ دربار فداد ندی جانا نصیب ہوا ۔ رانگا بلائد ولِنَا اللّٰ مِن اللّٰ مَن اللّٰ تعالے میک مند صیحت مالے تُوا مالے کُن د

مردارما دب کی زندگی میں ان کے بڑے صاجز ادرے کو صحبت الآثیا ہے ہو اس ماجز ادرے کو صحبت الآثیا ہے ہو اور اس کے زیر اِثر باتی بھائی بھی تمام شیعہ مذہب میں داخل ہو

کے۔ جُب خازہ سُرداد صاحب پر گئے ، نوعجس مخمصہ نفا ان کے بڑے تعلق منفے اُور ایکے مستقال سے اُور ایکے مستقال من سے انداز فالب موجکا نفا۔ اُلیسے حال میں ہمارے حیسے علمار کاوہل ما اُللہ منظی نفا۔

ایکن میرے چاصاحب اور دیگرگئے۔ اُدر جنانہ کے بعد قال کی رشم پرمی گئے۔
سے بھی کہاگیا میں نے کہا۔ اُب ہاری وہاں قیرت نہیں۔ بلکہ دُو ہیں اُ پنی ربوالی فیالی کے بیت نہیں۔ بلکہ دُو ہیں اُ پنی ربوالی فیالی کے بیت نہیں۔ بلکہ دُو ہیں اُ پنی ربوالی فیالی کے بیت اور کہا نے بات وہی ہوئی۔ کسی نے جا رہے بزرگوں کی طرف کوئی توج فاص نہ کی ۔
ایک مدت کے بعد بھراب فعالی ہے کہ دہ لوگ اگر چا بعض دُو مرب رنام بیس داخل ہیں لیکن ہا دے فاندان کو ہزت کی زبگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں رنام بیس داخل ہیں لیکن ہا دے فاندان کو ہزت کی زبگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ ان کا گھر ایک دینی مرکزی جیٹیت رکھتا ہے۔

افعال فی البیت نواس کی دونی افغال می دونی الماری دونی می الماری دونی می الماری دونی می الماری دونی می الماری الماری الماری الماری دونی می الماری دونی می الماری ال

اسی کورٹ بھائیجان کے خاندانِ ریاست کا پیمال تھا۔ یہے، جوان ہوائے مے سنب کے میک کا تا تا ہر بل کے داست کا دیا تھا۔ یکے اور ایست کا بیمال تھا۔ یکے میکن کی منابع کا تا تا ہر بل کے داست کا دہمتا تھا۔ یک آؤگ رو الادّ علی کر منابع کا تا تا ہر بل کے داست کی مرداگرد رستوں میں گرامے پڑ گئے سنے۔ یعنی گزرگاہ گزرگی دہیں۔ رک دہمت کر دیا دہمتری کرامے پڑ گئے سنے۔ یعنی گزرگاہ گزرگی دہیں۔ رک دہمت کر دیا دہمتری کرامے پڑ گئے سنے۔ یعنی گزرگاہ گزرگی دہیں۔

آو ا راح کالمورند؛ ماتی سردار فتح خان صاحب کا ذکر گزر جکاہے کہ وہ جمعه ادابریل شریق کیا کرتے تھے۔ اور گاہ گاہ سواری کے بغیر تعظیمًا چلے آئے تھے۔ ایک بوڑھا کہار نذرنامی بھی دہاں سے آیا کرتے تھے۔ اور دنیا دیکھتی تھی کرسردار صاحب اس کی لاتھی کرسے ہوئے ہے۔ ہور نیا دیکھتی تقی کرسردار صاحب اس کی لاتھی کرشے ہے ہوئے جا سے جو تے تھے۔ نو کر ساتھ ہوتا بھی تو یہ فدمت الہیے خود سرانج ام بیتے تھے۔

تواضع زگردن لمبندان کومهت گداگر تواضع کمند خوسطاورست

مولوى غلام محدصاحب؛ مودى غلام محدصاحب نيبرل مي برها، مكارسان خط نہائٹ عربی، فارسی کا اچھا تھا۔ حضرت کے تحریرات مسودہ جات اور فتوی جات کو اكرزوى نقل كرتے تھے۔خط دا ضح مؤتوں كى طرح تھا۔ اب بھى ميرے والدعليه الرحمند كے پرعمرمبرریل کی تمنا اور انتظار رہی ۔ اکثر شوق میں آکر ریل کے لئے بھی اُسٹ مادلکھ دیتے ہے۔ اور کئی نظمیں بھی مسائل دین پر لکتی نفیں ۔ دو مرسے تعیرے دِن عزور آیا کرتے تھے۔ ادر ائبی خدرت اور فرلینہ اوا کرکے حفرت کی فراننودی عاصل کرتے۔ میرے والدعلیہ الرحمۃ کے سائفانس ومجتت على اكز بوج استنادى شاكردى تُعلَق ان كے زير دامن بيميے رہاكرتے تھے مولوى فمرالدس صاحب في مولوى مرالدين ماحب والديزركوار مولوى عبدالرسولها معنف الوارم تضويه ، البيطة قلص ولوى عقر مدرت البير المعروف جياد في من تقول الجنط منے کیونکہ یہ اس وفنت صدر ضلع تھی مجھ شہر کی آبادی براسے زینداروں سے برہے اور آ كمطابق وبال شاديول ير رنديال (رفاصه) لانا ايك عادت سوكمي تفي مولانا كي نمام عمراسي جاد میں گزرگئ اور بڑے بڑے زمینداروں کے مفایل ہوجاتے تھے۔ اور وہ کھے کہتے ہو دہ مستنالبندن كرتے تھے۔

ا در استاد حضرت بلهی کی سنت کے مطابق مینز زری دار جورا بہنا کرتے تھے۔ عرض حفرت کے صاحبزادوں تک کیراسے اور خلعتیں بیش موتی تفیس ۔ اور یہ ایام بگفرموضع کے لئے بہار كے أیام كنے جاتے تھے۔ مولانا كے تمام رسنة دار رخصنوں ميں جراجاتے تھے۔ اور برنے ل واحتثام سے یہ دِن ایسے پیر کی فدمت میں گزارتے تھے ، مستقل خدمت: حفرت كي مجتت كا بيرحال تفاكه مرآن اور سرگفر مي حفرت اندكس كى مجتت أن ك الفاظ، ان كراكات سي بكتى كن كرايام كزار ته عقد اور جب اتوار أنا ، تو آب ایک دیر (نقل صرت اقدس ) م تفسلت موسط جیارم دن جرسط بہنج جاتے تقے۔ مضرت اقدس تھی صنحے پڑھ کر فارغ ہوتے۔ یہ جاتے ہدید بیش کر دبینے راور حشب محبت عرض معروض شروع کردیتے تھے۔ اور تقریباً سر بجے تنام اجازت ہے کر گھراجاتے يرمعمول إتنابخته نفاكرببت كم قفنا بوابوكا . اور عمر كفر كزار كيم تعل ؛ بد در جائے کا با کرتے تھے بحث بہتد صرت کاہ بالوثابی ادر گلہے كلاب جامن ، عرض موسم كم مطابق شيري إس مي موتى . آب جائے ساده بلاد و دھ استعمال كريتے ۔ أور فادم باہر ہى حجر سے كے سامنے پكاتا ۔ الك كرامن ؛ الك بهت برك إس ملاقه من الاراك الماكرة على الدر الله میں دعوتیں بیرت بڑی موتی تقبیں ۔ اور بیت خلفنت کا آبوہ ان کے ساتھ ہونا ۔ عروج کامل تفا اُطراف سے بھی عوام وخواص زیا رہت کے بہے صاحتر ہوتے۔ ایک بار ان کی دعوست ایک کے ہے زمیندار نے بھی کی ۔ اور بہرت بڑی دعوت کی رصرت مولوی صاحب می کرکا ما دہ بہت زیادہ نفار اور ابنے پرکے مواکسی کو دیکھنا تو گیا۔ دومرے کے دیکھنے پر تھی حدوثا تفار حاضر موست تو يبله بهي شكايت كى كه فلان آست تقد ، اوراشو، سنوسند عو كى تفى - اللو التدخيش اوركيشو خدائجش كاخفاد نامخقف نفاء اوركها - دنيا الدط كنى معلوم بين كيا ال كوبلنام معرب المين فرمايا . بدت خلفت تفي كمال من بهت رمولوى صاحب كي برلشانی دیکه کرفرمایا: "أب وه منس آئیس کے" مهى حال: قاضى نتى داسلے يہاں بيان كرنے ہيں ، كد بئيب تتى ميں بيرصاص انتزليديے

اُدر بین آخرت کی فدمبت میں) عافر ہوا۔ تو آب نے دریا دنت کیا گرتم بھی عافر ہوئے عرف کیا۔ حضرت میں آخر بہیں گیا۔ حضرت خوش ہو گئے۔ فرایا: شاباش! اشاباش!! اب پھر نہیں گیا۔ حضرت خوش ہو گئے۔ فرایا: شاباش! اشاباش!! اب پھر نہیں گیا۔ آئیں گئے۔ چنا نچہ ایسے ہی ہوا۔ تمام علاقہ میں ان کی تشریف سالوں ہوتی رہی ۔ لیکن تی کے کسی آدمی نے اُن کو دعوت نددی ۔ پیکیا نفا۔ وہی نسبت اولیسی ۔ ورند درولیش کوکسی سے کیا تعلق ۔ ورہ تو سراسر محبت ہوتے ہیں فصوصاً اُنٹی برادری سے۔ لیکن پینسیت محبت کو نہیں دی ہوتے ہیں۔ فصوصاً اُنٹی برادری سے۔ لیکن پینسیت محبت کو نہیں دی ہوتی ہے۔ اُور قُلُ ہو الله اُحکہ اُلله القم کہ اہل میں مرمست ہوتی ہے۔ اُور قُلُ ہو الله اُحکہ اُلله القم کہ اہل میں مرمست ہوتی ہے۔ اُور قُلُ ہو الله اُحکہ اُلله القم کہ اہل

آبیک دمال کے دقت جب آپ کو بخار تبر ہوگیا تو مولوی صاحب کوخیال آبیکہ آپ کسی کو مجاز نہیں فرما گئے ادر یہ کمی دا نع ہوری ہے۔ آب بخار کی دج سے بہوش سے مولانا نے بعض اصحاب کے مشورہ سے حفرت سے دریا فت کرنا جا ایک کو اجازت آپ نہیں مولانا نے بعض اصحاب کے مشورہ سے حفرت سے دریا فت کرنا جا ایک کو اجازت آپ نہیں ہوں کے الفاظ سٹائی دیتے تھے۔ معنول میں ہوں کے الفاظ سٹائی دیتے تھے۔ فرص میاری کی دج سے یا حقیقتا اجازت کے معنول میں ہوں کے الفاظ سٹائی دیتے تھے۔ فرص میارہ آدمی سے زیادہ مجاز گردان دینا ،جس می خود بھی

شابل عقے۔ اور سرست صاحزاد گان۔

ظاہراً توربات بڑی بھی معلوم ہوتی تھی ۔ بیکن تیجۃ وہ بہت بڑی خوابی کا باعیت ہوئی۔ اور مرکز خلافت کررے کرانے ہوگیا ۔ کوئی انتیاز حصرت کے سجادہ کا نہ رہا۔ میرے والبد علیہ الرحمۃ ان باک مستبوں سے نئے ۔ جن کو کوئی فاص تعلق دنیا سے نہیں ہوتا۔ اور کوئی خاص مفصد نے کر زندگی بسر نہیں کرتے ۔ اور حکم کے نابع ہوتے ہیں وصرت قبلہ والدصاصب حضرت کے فرمان بر مینیڈ تعلیم میں مرکزم رہے۔ اور حصرت کے حدام خددت علم آب کے میرکوئی۔ وہ دات دن اسی شغل میں رہا کرتے تھے۔ قوت لا میوت کی طرح گزران تھی۔ کیونکم شہر کرئی۔ وہ دات دن اسی شغل میں رہا کرتے تھے۔ قوت لا میوت کی طرح گزران تھی۔ کیونکم زمین بہت تھوٹ می نگر کی تھی جس سے بیداواد کا نصف تو نگر کا شام رہ تا نفا ہے تھے۔ نسب حید اور خود حضور قبلے کا کہ بحت اور خود حضور قبلے کا کہ بحت

تعويد كندا بمى دوس عالى كرت عظے كوئى خاص آدى آجانا تھا تو دلا ياكستے

سقے۔ ببر فدمت ان کے جیوٹے ہمائی صاحب نے سنبھالی تھی۔ اور اس قدر انہوں نے آتی وی۔ دنیا اتواد کو ان کو گھرے ہوتی تھی۔ لیکن اس کا انجام بر ہوا، کہ مرکز ختم ہوگیاادر ہی کومرکز کے ساتھ مجتنب نہ رہی۔ اس کے علادہ کامل بزرگ خد بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ کہی دوسے کے لئے کچھ ہم ہوگیا در گام عقیدت تمام مخلصین میں مرف حضرت کی ذات کھی و قومی اقداد کے ساتھ تھی۔ اولاد کے ساتھ کسی کوکوئی عقیدت نہتی ہوتھی وہ بھی اقبیاز اطافیل آئی در ہی ۔ لیکن انجام کارخودمولوی صاحب بھی مالو سانہ حالت میں حضرت مراج الدین ما ویٹ کی فرمین سی ۔ لیکن انجام کارخودمولوی صاحب بھی مالو سانہ حالت میں حضرت مراج الدین ما ویٹ کی فرمین سی مافر ہوئے اور اپنی تشنہ لبی کا ذکر کیا کہ سلوک طے نہیں ہوا۔ جیسے پہلے لکھا فرمین سے مطافی تو در تھی وہ گیا۔ حضرت اعلی فور الدین حق فرہ کو نسبت تکوینی کی وج سے طریقت پرکوئی خاص توج در تھی وہ فرح دولا ایک عبدت خیال کرتے نفے راور ایک کھیل ۔

صفرت قبل مراج الدین صاحب رحمت الدعلیه نے مولانا کونافین فرمائی اور ذکر ونکر بنلایا رکین چند دن ہی گزرے نقے کر سینہ سے خون آنا شروع ہوگیا ۔ اس کے بعد سخت مُخار ہوگیا ۔ اس کے بعد سخت مُخار ہوگیا ۔ اور حکم دیا کہ ان کو لیسے پیر بھائی قاضی صاحب نلی و الے کے باس پہنچا دیا جائے ۔ آب ولی بنریف شغری بایام موسم گرما مقام فرمائے ہوئے نظے بچانچ وہاں بہنچے ۔ قاضی صاحب نے وہاں سے مجر پہنچا دیا ۔

غرض که درد ابیت ساتھ ہے۔ گئے ۔ دج بہی بقی کر حفرت کی فیرت فالب بقی۔ جب کھی کہی نے در دری طرف تو ہی تو بھاریا کی در دری مورت میں وہ نو داریو گئی بچانچ بہی واقعہ قامنی ما حب کے ساتھ ہوا جب کی فقسیل دی جائے گئے۔

میال عیم المرق فی میاں جسد الرزاق مرح م بھی حفرت کے فاص فادیوں سے تھے ادر بہت عقیدت مند تھے ۔ جلیا دمت سل جادئی شامیور میں اِمامت کراتے تھے تیم الرکھ تھے اور بہت عقیدت مند تھے ۔ جلیا دمت سل جادئی شامیور میں اِمامت کو ان سے مونے کا ربھوڑا ا

بعض دفنت ان سے حفرت افد سرح فرشی بھی کر لیتے۔ ایک بارکسی فیمیاں ماحب نے بیت میاں ماحب نے بیت میاں ماحب نے بیش ماحب سے بھاکہ اگر فلاں رکشت بل جا سے تو بیں گھوڑی دوں گا۔ میاں صاحب نے بیش میں بید موض گزار دیا ۔ آیت فاموش رہے ۔ بیر کسی دِن آپ نوکسش بیلے تواجانگ پ نے میاں عبدالرزاق سے کہا کہ وہ گھوڑی دالا کہاں گیا ۔ عرض کی ، موج دہے۔ چنانچیمیاں ما نے اس کوا طلاع دی ۔ وہ آیا ۔ حفرت نے تعوید دسے دیا۔

قدرت فراچندایی می میک بعداس رای کی منگنی ہوگئی۔ و ما صربوا یوض گزاری است فرادی می منگنی ہوگئی۔ و ما صربوا یوض گزاری آب اب خاموش رہے مقرر ہوگئی۔ میر مرس گزار ہوا خاموش ہے بھر میں اس دن ما صربوا ، جُب شادی کے سے برات آئی ہوئی تھی۔ اور عرض کیا۔ آپ بھر بھی اس دن ما صربوا ، جُب شادی کے سے برات آئی ہوئی تھی۔ اور عرض کیا۔ آپ

نے جوایا فرمایا۔ وہ لڑکی نبری محدست ہے جا۔

فیانچ رات کو برات آئی ۔ کھا ناکھایا گیا ۔ کھانے کی بود کھ آلیس میں بانیری بی کو بلا تو فرنقیس میں اختاف ہوگیا ۔ اور اس اختاف ہوگیا ۔ اور اس اختی کو کو کو کا دالیدا تھا ۔ اور اس نے اس آدی کو کو کا دالیدا تھا ۔ اور اس نے اس میٹنج اتھی ، تو کا روان اکسٹے بکا تھا ۔ فواسی دفنت اس نے کر خصرت کر دیا ۔ بُرات جب میٹنج اتھی ، تو کا روان اکسٹے بھا تھا ۔ فالی دالیس گئی اور وہ میال میری آباد موسئے اور بہتے بدا ہوئے میں میا عبد دالر ذات کے تین رشکے تھے ۔ اور تمینوں میریل شریف کے درس کر بھیے ۔ اور کو لی میں ان سے اتبیقا فا صرمولوی نہیں سکا ۔ ان کا ایک لوگا غلام رمول نامی نفا میں نوب بولیا گیا جلیا نواولو کی اور ما جوائن ایا ۔ اور ملکان جلاگیا جلیا نواولو سکو میٹنے اور ما جوائن ایا ۔ اور مین کو دار میراز دو الیس کرد سے ۔ بھیر زمیندار تقوم ہے ۔ و ہاں رمہا محال ہے ۔ دعا فرما دیں کہ غلام رمول بازو والیس کرد سے ۔ بھیر زمیندار تقوم ہے ۔ و ہاں رمہا محال ہے ۔ دعا فرما دیں کہ غلام رمول بازو والیس کرد سے میر زمیندار تقوم ہے ۔ و ہاں رمہا محال ہے ۔ دعا فرما دیں کہ غلام رمول بازو والیس کرد سے سے بھیر زمیندار تقوم ہے ۔ و ہاں رمہا محال ہے ۔ دیکا فرما دیں کہ غلام رمول بازو والیس کرد سے سے بھیر زمیندار تقوم ہے ۔ اور کی نہیں بنتا (بافیدہ نہیں کہلانا) ۔ یعنی بازومت والیس کرنا۔ معرف کر ایسٹے گھراگیا ۔ اور کہی نیقرض دیا ۔

غرمن بے شمار دا فعات ایسے بیں، کرجہاں عفل دُنگ رہ جاتی ہے۔ اُدر فدرت قدا کے سواکوئی چنر نظر نہیں آتی ۔ خدا کے سواکوئی چنر نظر نہیں آتی ۔

## فلها كے محاز

أب مي ان مخلصين حقرات كا ذِكر كرتا بوس جن كومجاز خيال كيا جا تا بهدار جن برعوام كواعتما د بزرگی تفا ـ قاصني غلام محترصاحب شابهبوري والمنى غلام محقد ماكن شامب پورتهرو آب كے ال مخلصين سيديں ، جن كوعوام وخوام حضر كناص الخاص فادم خيال كرتي تفير أب كجو لكف يرسط منطف البنة أب كي ذات بالكات کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ اگرچہ بلندا قوام سے نہتے۔ لیکن عوام دخواص کے مرکز تھے۔ شاہ بوری سکیدمالے بھی تقے۔ اور دکیسے دئیادار بھی تقے۔ اور کئی خاندانوں میں تقسیم تھے۔ بعض شبعد بھی تھے۔ ان کے علاوہ دوسری انوام بھی مالک تھے مثلاً جمع طا لیکن فاضی صاحب کونمام ایقے جانتے۔ تکلیف کے وقت ان کے پاس جاتے۔ تتہر کے مهندودُن میں بھی اِعتبار اور اعتمار تھا۔ صاحب کشف بھی تھے۔ بعض وفنت خصوصًا ہارشوں کی بابنت بهلے علم موجانا تھا۔ اور جمعہ کے روز اکثر حاصر خدمت ہوجا تے ہے۔ ایک جمع کوضحی کے بعد کمی بار فرمایا ۔ کہ فاصنی غلام محد نہیں آسے عرض کیا گیاکہ اہمی تک تہیں آسے۔ گرمی کاموسم تفا۔ دو ہیر کی کو اکے کی دھوب میں بھی اذانِ جمعہ سے بہلے خر موسكت رجب ينني فدمن بوست توحفرن المستديرلب منتم سے فرمايا . خبرموكئ تعي عرض كياجى حفنور ـ درس قرآن شريف پرهايا كرسته عقه اور ايك مسجد كي إماميت بھي تفي رسال مِن جُب دُوره بِهِمْ كَا بِوْنَا ، نُو اس مختصر دُوره مِن قاضي صاحب اُور سَبِرْ نَجف شاه صاحب، اوردير مخلصين آب كوشاميور لاياكرست عقد اور آب كى آمدير مشامبوركى رونق إسى يُره جانی که آدمی می آدمی نظر آنا اور اکسے معلوم ہونا تفاکہ تمام دُنیا آب کی غلام ہے۔

ایک بار کا دا قعہ ہے کہ آب بہار تھے۔ اور سوار نہیں کو سکنے تھے۔ سیریف

شاه صاحب كاطر ليقه عرض كزارى عجيب تقار كليس بشكالشكا يستفيف ورديا تقرور كرعرض كزار كرتے تھے بنائج حضور كى فدرست إسى طرح عرض كزارى كئى كرات ہمارے كھروں كو رونق بخشيں ۔ ادر به وقدت ہوتا تھا ، جبکہ ان سے بھائی گل محدوثیرہ بھی تعطیلات کے لئے کھر آیا کرتے ہے۔ آپ نے بیاری کا مدریش کیا بیکن شاہ صاحب نے عرض کیا کہشتی میں سم آب کو لے جائیں گے۔ کیونکہ ہیریل اور شاہبور دونوں کے با لکل قرمیب دریابہتا نفا۔ وفا

کے بعدیمی تخلصین باوفاکی طرح بربل تشریف آتے رہنے تھے۔

لیکن جیسے ذکر کیا گیا۔ آپ کی اولاد سے کسی کے سانفر تعلق نہ تھا۔ اور ترسی ان كوطرلقيت كم ابل خيال كرتے تھے۔ اور نہى سبحادہ نتين كاخيال ان كو ہوتا تھا۔ ان كے زدیک مرف حفرت اقدس کی ذات موتی تھی اوربس ۔ آب کی وفات کے بعذفاضی منا نے دفات یائی ۔ ان کے صاحر اوسے مختلیل صاحب ان کے جانشین ہوستے ۔ اُوران کا · عراس مى كما كرت بين ـ أود حفرت اعطام كا مى حثب عادت اينے والد بزرگوار كي ط<sup>ل</sup>

غرس کیاکرتے ہیں۔ خصوصی فرمن فاصی صا ، جب کھی آپ بیاد ہونے تو قاضی ماحب بتہ چلنے پر خصوصی فرمن فاصی صا ، جب کھی آپ بیاد ہوئے تو قاضی ماحب بتہ چلنے پر فوراً حامرِ فدمت بوسنے اور بول براز کی خدمت خود اینے یا تقوں سرانجام دیتے۔ اور اکثر حضر جنب تعمی بیمار بوتے، بیماری طویل موتی ادر اکثر دو دو ماه بیمار رہتے۔ اکثر عارضہ إسهال کا بونا۔

البتة مرض الموت من حيكة مفريق كو دوسال فالج ربار حافظ قطر الدين فادم فدميني ببرتلطان سكناد شاه صارب وشايي

بيرصاحب ببربل متريف كى درسكاه مي ميرسة تفرت قبلدوالدصاحب رحمته التر عليدسے مي يرسم سفے۔ ان كى تعديم كا أنداز معلوم نہيں كيا تھا۔ خوش شكل، خوش صورت، خوش ميرت ، رنگ گورا، قابل ديد تھے۔ سرا سرنمانت تھے۔ نتیم کھی ہونا توزيرلي رہتا۔ ہمار والدماحب اور جاماحان کے ساتھ محتت تھی۔ اُور بربل سے دالیسی پرحفرات با دنناہ سے روصے کے بائیں جانب ایک روحذ کے اندر معظے قرآن شریف پڑھاکرتے۔ بعد میں براندہ عمدہ

تیار مونے بربر آمدہ میں تشریف فراتے۔ با دشاموں کی مسجد کی إمامت بیجگان وہی ادا کیا کہتے ۔ مسج نمازسے پہلے آتے ۔ اور عشاء کی نمازے بعد گھرجانے ۔ ون عربیہاں قیام رہتا عام طور پر تعویدات والے اُن سے تعوید کر اتے۔ اپنا وقت قناصت سے گزارتے ۔ حتی کہ بیباد نہیں کہ کہی دوست کو دعوست دی ہو۔ بلکہ نوشاب کے سے جو یہ شہور ہے کیشتی بھی تیار مسے ہوئی تھی تیار ۔ بعنی چلتے ہو بیکن بیاں کچھ دنھا۔

ان کے صاحب اور حصام الد ما دیسے ہیں ہیر صاحب کو مجرسے بہت مجبت تقی ۔ وہ میرسے بھائی صاحب اُور حصر اُن کی خد الد صاحب کے باس پڑھا کرتے تھے ۔ دیسے بھی ان کی خد اس درولیش کے خیال میں رہا کرتی تھی ۔ لیکن یا د نہیں پڑتا کہ جب دفت گزرنے کے بعد وہ مستقل زندگی لیئر کرنے لگے ۔ اور میس بھی لینے گھرستقل رہائش پر آگیا ۔ گاہ گزرتے ہوئے کھانے کے لیے کہ ابو ۔ البنۃ ایک دویار چاستے اور نشر بہت کی دعوت ہوئی ۔

بہرصُورت قاعت ہی قی۔ اُدر کچھ آمدنی بیرصاحب کی دھی۔ ایک عبال کے مالکب تفے یؤب آ ب مرض الموت بیں تھے اِتر میں آ ب کے گھرعیا دت کے لیے عاصر ہوا، تو ایک نعین دیا تھا کرتے تھے ایک نعین دیا تھا کرتے تھے ایک نعوید لیکھا کرتے تھے ایک نعوید لیکھا کرتے تھے تو کوئ ایک پئیسہ نہ دینا تھا۔ اُب اس شخص نے ایک تعوید کے دس رکو ہے دیسے میں لیک معلوم ہوتا اُب ایک پئیسہ نہ دینا تھا۔ اُب اس شخص نے ایک تعوید کے دس رکو ہے دیسے میں لیک معلوم ہوتا اُن اُب چھور رہتے نہیں۔ وہی بات ہوئی ۔ آ ب کچھ و قنت کے بعد وصال فرما گئے۔ بہرہ عجب تورانی تھا۔ خاموش صفت اور دُنیا سے بے نعائی جھڑ فبلہ بال مالک میں اس میں اور دُنیا سے بے نعائی جھڑ فبلہ بال مالکہ میں اُن میں

کی خدمت جُب میں حاضر مواتو رئے۔ سے پیلے فر مایا سکندر شاہ صاحب کا کیا حال ہے۔ بُس تو ایک دفعہ امرتسر بھی اُن کے بلنے کے لیے گیا تقا۔

میاں صاحب کو پاک دل اور پاک مورت کے مانقبر کی محبت بھی جس کو اس حال میں پانے ، اس پر دارفتہ ہو جانے ۔ جنسے سم حسن ظامریہ بر دارفتہ ہو جاتے بیں۔ اکٹار اگٹیر !

مست مي وفات بالى - ادراس برآ مده كريم جهال آب مُصلّ بريم عين وَالله مَعَلِيم بين وَفَالله مِن الله وَالله وَإِنّا الله وَاللَّذِي وَإِنّا الله وَاللَّهُ وَإِنّا الله وَاللَّهُ وَإِنّا اللهُ وَإِنّا اللهُ وَإِنّا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّّهُ وَاللّّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

قاصى عطامحترصاص بالتي تجصيل توثناب

ورسی فران : فرآن شریف کا درس عمر مربرهایا به اور نهایت باک نیت سے درس کی فدمت کی کئی حافظ کتے بیکن سب سے نمایاں خصوصیت کہ جو بھی آب کے زیرتعلیم رہا،

اس کے اندرجذیہ اخزام تعردیا۔

عفرت العلی کے نمونہ برحلال وحرام میں بڑی تمبز فرماتے۔ اوراکٹر شہر کی بڑوا بھو پراختیاج عملی فرما با کرتے۔ مثلاً اغوا کردہ یا نندہ عورت مرجاتی تو اس کاجنازہ کسی متورت بھی بڑھنا جائز نہیں ضال کرتے تھے یخود تو کسی مؤت میں شاہل نہ ہوستے ۔ اگر کوئی بڑھ بھی لیتا تھا، تو وہ بھی اِحتساب میں آتا تھا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا، کہ کہا ٹر کے ارتکاب برقاضی صابح خون غالب رہتا تھا۔

خود بھی صاحب نقوی تھے مِٹ تنبہ اشیار سے سخت پرمبیز بھی عمو اُبکانی دمک گاموں کے طلبالیمیں ائبے استاد کا احرام کم دیکھاگیا۔ کیونکہ طُلاب کی نظر تنقید میں وہ استناد کا میاب مزموتے بھے۔ لیکن مطرت قاصی کی یہ صفت درع وتقوی اتنا بلند نفاکہ کسی کو نقص وعرب بجرشنے کا موقعہ نہ مِلّما نفا۔

إستفاميت؛ إس كے علادہ إستقامت إس درج تھی، كربراڑا بنی جگرسے بانا مكن

خیال نہیں کیا جا سکتا ..... ایسے ہی ان کی استقامت بلند میں بھی کسی مورت تزلزل پیدا نہیں ہوا۔

الن ريف السته واور اكثر وادر فيام موتار

ایک وکر: قاضی معاصب نے خود بیان کیا۔ کدایک بار آپ تشمریف لائے۔ اور آپ خود نوا نل بڑھنے معاصب معروف ہوگئے۔ مجھے فرمایا۔ دوئی تیار کواڈ۔ بیں گھرآیا۔ گھر بیں کرسیلے نفے۔ دہی میں سنے بکوائے ۔ جب کھانا حاصر کیا ، تو آپ خوشش ہوئے فرایا۔ آج گھرکی دوئی کھا رہا ہوں۔ برلسی خوام ش کر ملاکی تھی۔ گھرکی دوئی کھا رہا ہوں۔ برلسی خوام ش کر ملاکی تھی۔

مری دوی ما دو با انگری اکر خدمت حب ایما و زایا کرتے تھے۔ اکر بیقری سلبی، دفرہ کا محاص دفرہ ایما و زایا کرتے تھے۔ اکر بیقری سلبی، دفرہ کے لئے یا کسی و کومری صورت کے لئے ۔ مجونا وغیرہ آپ کی خدمت ہوتی ۔ ایک باریجوم قاضی صاحب بیسی تزیکر الله لئے کر بین پر پہنچے ۔ ایک تزیکر الوث گیا۔ باتی اسبس تزیکر دبیا سے کشتی کے دولیعہ لئے ۔ حضرت کی دریا فت پر برای فوشی سے عرض کیا کر حضورت الدیسی اس خدمت پر جران دہ جائیں گے ۔ لیکن سکتے تریکر الا باہوں : خیال فقا کہ حضرت اقدامی اس خدمت پر جران دہ جائیں گے ۔ لیکن سکتے ہی آب نے فرما با ۔ انتیس کیوں ۔ ہم نے تو حضرت کیا کہ خدمت میں تنیس کر ترکر الیا ہوں ۔ ایک بیس کمی کیوں ؟ اس دفیت میں نے عرض کیا کہ گو سے تو تیسی آسے ہے۔ ایک بیس کمی کیوں ؟ اس دفیت میں نے عرض کیا کہ گو سے تو تیسی آسے ہے۔

ما طنی استوراد و صرب اقدس کی استعداد ان بلند نفی کیمولوی محبوب عالم دیمترالد علی استوراد و صرب اقدس کی استعداد نه نفی رکه حفرت کا انعکاس اثر تبول کر سلے یہی دجہ ہے کہ حفرت کی توجہ اینے ملنے دالوں برخاص تو کیا ، عام بھی نه نفی جو کیکھ کوئی کھی کی طرح چوس گیا ، کوئی کھی کی طرح چوس گیا ، کوئی کھی کی طرح چوس گیا ، کوس گیا ، کوئی کھی کی طرح چوس گیا ، کوس گیا ، کوئی کھی کی طرح چوس گیا ، کوئی کھی کی این توجہ (بالمنی کیفیت) سے بردوش نہیں فرائی شد باز طرفیت کے دوئی شہباز طرفیت آنا نفا تو بھر مہریا نیوں کی بارش برستی المارت کی میر انیوں کا ذکر کرنے ۔ اور فر مایا کرتے کی میں بیٹھا نعیب ہوا ۔ د ماں میم کرمیٹھنا میری طا

سُون کے مُفتی ۔ وُہ بیال نظریف کے إخلاص مند نقے ۔ بعض وقت مولوی میاں محدماصی، قاضی صاحب کے فتو کی پر تنقید کر دینے ۔ مِس کی وجہ سے قاضی صاحب کو کتب نقر میں دوبارہ اکسٹ پکٹ کرنی پڑتی اور مطالعہ کرنا پڑتا ۔

آب نے مفرت اقدس کی فیدمت میں نتکامیت کی۔ مولوی میاں محد صاحب
کی تنقید سے ہردفت پرلیٹان ہوں۔ ہر فنولے پر کچھ نہ کچھ لکھیں، غور دخوض کے ساتھ لکھیں چونکہ
کے سرپر محنسب ہیں تاکہ آپ کو غلطی نہ ہو۔ اور جو کچھ لکھیں، غور دخوض کے ساتھ لکھیں چونکہ
قاضی صاحب کی طبیعت ذہین نہ تھی۔ اس لئے مطالعہ میں دِفت آتی تھی۔ لیکن جو ک جو ک رافت گئی۔ اور ساتھ ہی کتب فقہ کامطالعہ مام ہوگیا۔ بہال گرزنا گیا، ان کے فتوں کی عزمت بڑھتی گئی۔ اور ساتھ ہی کتب فقہ کامطالعہ مام ہوگیا۔ بہال میک کہ مولوی میاں محدصاحب کے برابرعزمت و آبرو علاقہ میں ہوگئی۔ اور آپ کا فتولی کا بل دبیداری پر شار ہونے لگا۔

غرض تمام علاقہ کا دینی مرکز نتی ہوگئی۔ طربیقت میں بھی سلسلہ نشروع ہوگیا۔ خصوصاً اکہنے شاگردوں کے ذریعہ عام دنیا ہیں مشہور ہوگئے۔ سر شاگرد بھی آپ کا مربد ہوا۔ بھرائس کی نظر کسی دو مرسے پریذ بیجی سے

بید فیمضان نظر منفا یا که مکتب کی کرامست بقی ایمان میست بقی مراست بقی مراست بقی مراست بندی مراست میسان کو آدار فرسترندی

حضرت اقدس کے مخاصین اور شاگردوں کے دیکھنے کے بعد اس شعر کی قبقت سامنے آجانی۔ حضرت اقدس کی وفات کے بعد بہت سال ذندہ رہے۔ اور فدرست دین مر انجام دیتے ہوئے وفات بائی۔ إنّا بیٹر کو انّا الکی رائی وُلِی فی اللہ کو انتا کے اور فدرست میں مرحمہ کا انتا کی محرست اقدس کے کامیبن کے اولا و فرینہ نہ تھی ہے میں کی دچر آج تک تیم کی منکشف نہیں ہوئی۔ قامنی صاحب ، مردار صاحب نے فان صاحب اور حصرت محدثاہ منا بیمنکشف نہیں ہوئی۔ قامنی صاحب ، مردار صاحب نے فان صاحب اور حصرت محدثاہ منا فصوری کی تھی اولا د من تھی۔

كرامرين : ايك بارحضرت اندس فانقاه معليم سركار قصورى صفور حضرت علام مى الترين صاحب قيام بركار تعن بندو بندره دِن قبام رماكرتا الدّين صاحب قيام يدير فق معمول نقاكه كني روز ، لعض دفنت بندو بندره دِن قبام رماكرتا

تھا۔ کہ ایک دِن صنور نے فرایا کہ آج نبی مخلصین کی ادلاد کے سے دُعاکی گئی ہے۔ قاضی صاحب، عاجی معاجب، معاجزادہ معاجب ۔ جنانچ دومسرے سال تمام کے لڑکے بدا ہوئے تاخی معاجب کے لڑکے کانام محدرضا، عاجی صاحب کے لڑکے کانام محدرضا، عاجی صاحب کے لڑکے کانام محدوسف اور صاحبراد ما حب لے ابینے لڑکے کانام عاجی شاہ تجریز کیا۔

خالات زينكى كاخلاصك بزيانى قاضى محسك كرضاصاحب

"فافی صاحب کی پیدائش سامی ایوبین ہوئی ۔ چودہ برس کی عمرنک گھرد ہے اور قرآن مجید حفظ کیا۔ اُدر والد ماجد کی وفات کے بعد اپنی والدہ محز مدکے ساتھ لا تشریف حفرت اعلیٰ مولانا ومرخدنا غلام نبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت ایس ماحز موستے۔ اور حصرت اعطاع لیٹی کے مصرت بر بلوی رحمت اللہ علیہ کے ببرد فرمایا اور ارزائی فرمان کی خدمت اس کی تزمیت آب کے ذریعے۔

چوبی میرے جدّا مید فاضی نورمخدماوب رحمة التذعلیہ کی شادی لله شریف حفرت اعلیٰ اللہ کے خالد میں اللہ علیہ کے سامی الد علیہ کے سامی الد علیہ کے سامی المرد فرایا گیا و میں منی بنا بربی اپنی نسبت فرزندی سے نواز کر حفرت اعظے بر بوی رحمۃ التدعلیہ کے سامی ندوس برد فرایا گیا و سال حفرت اقدس کی تربیت میں رہے اور دوست برفر مایا ۔ نتی کی میجد میں بیٹھ جائیں ۔ اور فرآن مجد کا درس لانسا میرطانا اور کست فقہ اور تصوف کا مطالعہ رکھنا ۔ نیز باتی کردار کا بھی خیال رکھیں ۔ اور مسجد سے ہرگز باہر خوانا ۔ اِس کی خدمت برگز ایس کے ۔ اگر اجا دنت ہو تو بندہ اپنا وقت آپ کی خدمت برگز ایس کے ۔ ایک بھر حکم فرمایا کہ نہیں ، نتی ہی جانا ہوگا ۔ اِنشا اللہ تمام کام سید میں مرانجام پائیں گے ۔

عرص المست اور تنام ارشادات مالیک مطابق این زندگی لبسرک و اور کسی فیسم کا اد نے فرق بی آنے ند دبا یشرک و رفاست اور تنام ارشادات مالیک مطابق این زندگی لبسرک و اور کسی فیسم کا اد نے فرق بی آنے ند دبا یشرک کی کوچوں میں مام گزرز تفار اینے مُصنے پر ہی میٹھا کرتے سخت سے خت آدمی جی مسجد میں ماضر موجانا تفار ون کا کوچوں میں مام گزرز تفار اینے مُصنے پر ہی میٹھا کرتے سخت سے خت آدمی جی مسجد میں ورس فران میں اور نوائل و وظائف میں گزرخانا نفارتی کے مشہور مجذوب بزرگ میا بندی رحمت الله علیہ کی خدمت میں جی جانے تھے۔ ایک ون کوئی ماحب آب کو ایسے ہمراہ سے گئے ۔ تومیاں بندی رحمت الله علیہ نے فرمایا کو اپنا اینا گھراچھا ہے۔

سود سال کی مرت تک ایک علک قرآن مجد کی تعلیم دینے ہوئے است موراس کی موت واللی ایک علیم ویا الله

وَإِنَّا إِلَيْهِ رِاحِيْونَ -

قاری التی خش ما حب سک فیض اور کلال تحصیل نرفیورتشرافید قاری التی خش ما حب بهبت بڑے قد بالا کے بزرگ جوان نقے۔ان کے والدصاوب بھی دُرس پڑھا باکر نتے تھے۔ جُب بِجوان ہو گئے ، نو اس دفت گریں نگی بھی فنی ۔ آب کے والد بزرگوار نصور تربیف میں بعیت تھے ۔ لیکن فاری ما حب کونقشندیہ طرافیۃ ناب ند نفار کیونکہ ان کے خیال میں پیٹ کسلہ فقرانہ ہے۔ او محر کیسٹر میں نہیں تحسیر میں گزرتی ہے مآپ کا خیال نفاء سی کسلہ چشتیہ میں داخل موں گے۔ ان کومعلوم مواکون قدر فر ان ماری ما حب بمع ایک بھراہی لا ہور آگئے۔ والسی پر

ان کومعلوم ہوا کہ نٹر فیپور نٹرلف ایک بزرگ بہت بڑے اسے موسے ہیں۔ وہ چلے گئے ان کومعلوم ہوا کہ نٹر فیپور نٹرلف ایک بزرگ بہت بڑے اسے موسے ہیں۔ وہ چلے گئے ان کومعلوم ہوا کہ نٹر فیپور نٹرلف ایک بزرگ بہت بڑے اسے معرصا سی نے بری فادی صاحب کے بیان کے مطابق اسے دئیا رہ سربارہ بیش کیا تو بہس نے کہا، معلوم نہیں جا ہتا ۔ اُس تے دئیا رہ سربارہ بیش کیا تو بہس نے کہا، معلوم نہیں اب بھے کیا ہوگیا۔ حقہ بینے کوجی نہیں جا ہتا ۔ یہ کوذی سے جا بہا نہ ہرام لینے کے معدوم ہوا کہ یہ وہی فقرنف بندی آج ہمان ہیں۔ اِس معدوم ہوا کہ یہ وہی فقرنف بندی آج ہمان ہیں۔ اِس

جبد جنب بین بیش بیران مجاری معلوم مجا الدید و می تقیر تعدی اج مهمان میں ایر بر منبی بہت جران مجا کھر گیا تو معلوم ہجا ، ہما رسے مہمان میں ر والدصاحب نے جاول گر ریکانے کے دیا تھا میں گھ الم مسجدی میں الم ای حقرین کی نتاات میں میں الم ای حسا کہ میں

بكان كم الما كم ديا نفا مِين كمرايا مسجد بن آيا رأور حفرت كي تلاش بن نفا بينانج حب كوئين

ا بینے خیال میں مضرب سمجھارہا تھا۔ وہ فادم ہوتے۔ آخرصا جزادہ محد معیدصا حب سے براہاتھ بکر کرمضرب کے بیش کیا۔

آب کی سادگی پریمی جران ہوگیا۔ ایک فکر کہ گھریں باد نناہ آسے ۔ بیکن دیوت کے سے بیکن دیوت کے میں باد نناہ آسے ۔ بیکن دیوت کے بیمی بارس نہیں ۔ اس پر صفر سنات نے خود ہی فر مایا کہ مدت سے آد دولاقی کے فیص پور میں فارلوں کا درس دیکھاجا و سے ۔ جنانچہ اس خیال سے ہم آب کے بہمان ہوئے حضر ت افذات کو ندرس ملوم دینیہ کے ساتھ قاص محبت تھی ۔ جہاں جانے ، طلبہ سے قرآن نزلیف سنت اور کی آب سے سوال کرتے ۔ اور جواب یا کروش اور کا ایل میں مورس کے بیات ہوئے ۔ اور جواب یا کروش ہوئے ۔ اور ہوان اور کرتا ہی کہ تھوڑی در بولوان کو تے ۔ جنگی ذوق بہت بلند نقا۔ اِنے میں قاری ماحرب کینے میں کھوڑی در بولوان ہوئی اور آپ وضو کے لئے آئے ہے ۔ اور میں جھٹ گھر گیا ۔ گھریس کھی نقدی نو نہیں تھی موف

ایک کنگی رواجی نفی ده میں بغل میں دبائے مسجد میں جلا آیا۔ اور وضوگاہ بر آب اندھ بے میں انتشریف فرما نفے ۔ میں نے وکہ لنگی بیش خدمت کردی ۔ ابھی میرے ہاتھ میں تھی کہ میں انتشریف فرما نفے ۔ میں انتشار کے موجود تھا ، فرمایا ۔ یہ تاری صاحب کا تبرک ہے ۔ میں ابتے ہاتھ تبول فرماتی ۔ بھر اگسے دسے دی نما ذاوا ہوئی ۔ کھانا کھلایا گیا ۔ لیکن پیلے میں نے عرض کردیا تقا کہ کھانا حصور کم ہے ، اور آدمی زیادہ ۔ آب نے فرمایا ۔ بہت ہے ۔ کچھ فکر نہ کریں جمنور کی عادت مبارک بھی جئی کہ کہ تا دمی لنگرزیادہ ۔ نو اکثر اوقات ابنی کی عادت مبارک بھی جئی کوئی کہتنا کھانا کم ہے اور آدمی لنگرزیادہ ۔ نو اکثر اوقات ابنی چاور دسے دیتے اور فرماتے ۔ کھانے میں کہ آدمی کھانا کھا چکتے اور دستر خوان خالی ہوبانا چاہو تھیج دیں یاکسی کو کھلانا ہے تو کھلالیوں قو بھی دیں یاکسی کو کھلانا ہے تو کھلالیوں جب نمام لیتے دیسے دارتی ہوجائے نو آب اپنا کیٹر اسمیس لیتے ۔ میمر بھی جب دیکھا گیا تو جائے وار قرار دی کھانا کہا ہے اپنا کیٹر اسمیس لیتے ۔ میمر بھی جب دیکھا گیا تو جائے وار قرار دی کھانا کہا تھی ایک کی دوئی ہوتی تھی۔ دیکھا گیا تھی کی دوئی ہوتی تھی۔

کر آمرین ؛ ایک بار آب نے بندی الاضلع گرات میں جمد بڑھایا۔ خاد فات بہت نیادہ قل رات کی روٹی کی کسی نے دعوت بیش نہ کی ۔ مخلص الم بخش جو ہمار سے میاں کرم دین کے والیہ فقے۔ اِس لاجاری میں حفرت کی فدمت میں ما هزیم گئے ۔ اور دعوت کی منظوری جا ہی۔ آب نے اجازت بخش دی۔ لیکن ان کو انبوہ کا فیال نقا۔ اسی وقت عرض کیا۔ کونیا آٹا گذھوایا جائے اُدرکیتی دال لیکائی جائے۔ آب نے فرمایا۔ بائی ڈیڈھ آٹا اور ایک ٹوپول کافی ہے۔ جنانجہ بہی کچھ بکوایا گیا۔ لیکن اندرخون، کیسے بوگوا ہوگا۔

مین برانے مخلص امام بخش سے ۔ بھرعوض کیا۔ کھانا تبارہ میکن آدی بہت میں ۔ آب نے فرمایا ۔ کچھ فکرنہیں ۔ تمام کھانا اپنے باس رکھوایا ۔ اور اپنی جادر مبادک کو ب والنے کے لئے دسے دی تفی ۔ بھر رنگر جلنے لگا ۔ تجو کیاں کھا کھاکرا تھتی جاتی تقیس لیکن کھانا میرمنور بڑھ ربا تھا۔

ا فرحب فراغت مج می نو آب نے اپنی روئی کھانی شروع کی ۔ اور فرایا الیے موقع بر کھلنے کالبن دین موتا ہے۔ اپنے تعلق والوں کو بھیج دو۔ جنانچہ حمیث ارشاد بردسیو کو بھی بھیج دیاگیا۔ اُدربعن کو کھلا دیاگیا۔ اُورجُب تمام کھا چکے تو عرض کیاگیا۔ آپنے اپنی جا در اُٹھانے کسیلئے مکم دیا۔ لیکن ابھی کھردال اور کچھ رومیاں بقایا بھی تھیں جھرت کی ہے۔ اس منت عام تھی۔ ہے کرامیت عام تھی۔

ہاں، قاری صاحب جُب کھانے سے فارع ہوگئے توحضی تنے قرآن جگیم کے سننے مسنانے کا ارتئاد فرمایا۔ بعض طلبا سنے کچھ آبات سنائیں راور آب کلام محبید کی قرأت مسازياده خظ الطاياكر في عظم الداس خظ كابتر آب كي جبرك سي تمايال بونافقا خد قارى صاحب كومى إرشاد موار آب نے بھى اسے لب ونہے سے قرآن ترلف قرا سے بڑھا۔ بہت لیسند فرمایا۔ اس کے بعد فاری صاحب نے ایک نقال بنا شوں کا پیش کیا۔ حضور في فرمايا، يدكيا وعض كيا ببعيت بابتابول وآب اين السائه عاليمي وافل فرماليوي فرمابا ربسلد نقشنديد دومرسص الاسل كي طرح دولت نهي ركفنا يبال سنگ لبيدن (خفراينا) والامعامليس ـ أب كواس بس داخل موكركياماصل يخرجاناكري كي فارى ماحب نے عرض كيا۔ اب ميں بلسله ميں داخل موناجا متا ہوں۔ اور آب سے بڑھ كر مجھے كوئى دِكائى نہیں دیتا ۔ جنائچہ عام میں قاری صاحب کی بیعت ہوئی ۔ اود سرطرف سے مبارکیا دکنے انظے كلوك فيال: بعيت كي بعديمي مبرك اندرس عبوك كالمؤنث ذيكلا ريك نوريفال غالب يبعين تذموجيكا ببكن فرص كاكباكرول وأخرد ومرسع بانتسر سعون وبساسي کے ساتھ تھا۔ ہیں نے میاں احد نخش ہے کہا کہ حضرت کی قیدمت میں عرض کرنا جا متا ہوں چنکہ میاں احد مخبش مصور کی طبیعت کے کابل وافق عقے۔ انہوں نے کہا کہ جب مضور سحری کوبافانہ كم كف الشائن الله الله الله المنتبية المستنطبة عاماً والدحيب بإخانه المع المريا والس تشريف لارسيم ون أقوابي عرض كردينا جِنانج جرب فرا فرست كے بعد صور كوكے توا چانک حضرت کی نظرمبارک فاری صاحب بربیری د دیجفتے بی فرمایا کیوں فاری صاع تارى صاحب نے اپنى تنگدستى كاتمام تفة عرض كرديا۔ دالدماحب زاخ درت میں۔ قرص بیسے رہے۔ اور قرص برصناریا۔ اُب قرص کوئی بہاجن تہیں دیتا۔ آب نے زمایا اجتما -ائب فرص بھی نہیں بلتا ۔ ادشاد فرمایا۔ کھیتی کی جا دسے عرص کیا۔ کھیتی سے کیا ہوتا ہے

یہ تو عمر تھر بھی ہم سے ادانہیں موتا۔ تھرفرمایا۔ تھینی کی جاستے۔عرض کیا۔کھینی ہی نے تو ہمیں تناه كبار ابك نهيس ووجود السير جارجور السير ركفير ليكن عوك أور فرضه برهناكيار أب اس وقت اس مليكے بر تقے ہونز كانه دربار كے مغرب كى طرف تقا۔ اُور آب اس بر کارے تھے، جو برعوض معروض جل رہا ۔آب بے اختیار ابناعصا کھماتے جاتے سفے۔فرملتے جاتے تھے۔ کہ قاری صاحب اس شیلے کے برابردولت جاہیے۔اس شیلے کے برابردولست چاہتے ہیں۔ آخر فرمایا ۔ ایک جوگ (جوڑی بل) کی مسی فروری ہے۔ فاری صاحب فرمایا کرتے تھے۔ایک جوگ کی واہی شروع کردی را دراس سال غلاكندم آنا آیا ، جننا جار جوگوں بر معی نہیں آیا کرنا۔ اوراس بر مزید گندم مہلکی ہوتی اور سولہ توبيه كي حكه جار لوسيد و وخن مولى ميانجه اس سال ميرابيت سافر منه انزكيا . فارى ماوب اور بھى برت كرامات ساياكر تقدر بالمن صاف تصاور دين لبند. اس سے ہمارے فبلحضرت میاں صاحب ترقیوری کو بہنت لبندسفے۔ اور اکثر مفر ان سے بل كرخوش موستے رياكيزه يا طن كى وج بعض و قنت حضرت ميا سادي سے بناكاف مى بوجات يكن مفري كمي ناراض زبون ، بلك خوش بون حيس كى جند تمالس كاهد بنابول -جامعه مي المورى كالعميرى السلد: حورت مال ماصي كامعول فاكتب كسى مسجد کی تعیر شروع کراتے ، تو مزدور لگا یا کرنے تھے کسی خادم یا نحلص کو اِجازت کارکر دگی نہیں دبينه تفير دو وفته كعلنه كالجاسط، سروفه كهانا باجهار وفته مسترلون ادرمزدون كوين سف ابك مخلص وحيس كانام تحصياد نهيس ريا) نے آب كى إجازت كے بغير كام كرنا مشروع كبار اور توكرى القالي ر دوجار دن كے بعدجيب آب كى نظري وره مزدوروں كے تھے ہے میں نظرا یا توفرمایا۔ پر کون ہے اور کس نے اسے اِجازت دی۔ نہایت نارامن موسطاور حكم ديا ، بابرنكل جادي قارى ماصب مجى اسى دِن ترقيورتريف حاصرموس مسجدد بكفف كالعداص قبلت فامست ميں سيميے تو فرمايا مسجد ديکھي۔ فاري صاحب نے عرض كيا۔ جي ہاں۔ اس كے

لعدكها كركيا آب من تواب كالفيكه لے لياہے كركسى كوتواب مامل كرنيس وسف

آپ نے تسرمایا۔ کیسے ؟ عرض کیا۔ اِس بیجارے کومسجد کے تواب سے دوک دیا۔ اُپ وہ بیٹھا رونا ہے۔ اِس کا جواب کون دسے گا۔ زم ہو گئے۔ اور فرمایا۔ کیا کہوں۔ لوگ دکھا ہے ۔ اِس کا جواب کون دسے گا۔ زم ہو گئے۔ اور فرمایا۔ کیا کہوں۔ لوگ دکھا ہے کے سخت کام کرتے ہیں۔ اِس دج سے بئی نے عوام کو روک دیا ہے۔ اگر وہ اِخلاص سے کام کرتا ہے، توکرتا رہے۔

دوسراواقعم اسبدکی سطح بلندر کھنے کا خیال آپ کو تھا۔ اور اس بسلمیں آپ ایک منزل اوپرسبحد کو قام کرنا چاہئے نے بیکن مخلصین نے کئی بارعرض کیا ۔ بہرہے کہ نیجے منزل بنادی جائے اور دو درسری منزل برسجد ہوجائے۔ درند مٹی کا خرچ بہت زیادہ ہوجائے گا۔ آپ کسی کی نہیں مانے نے قاری صاحب جب آئے تومسری فادم سے قاری صاحب نے کہا۔ یہ کیا مٹی دلوار سے ہو یمسری صاحب نے کہا ۔ حضرت میاں صاحب نہیں مانے۔ سے کہا۔ یہ کیا ایمنی دلوار سے ہو یمسری صاحب نے کہا یحضرت میاں صاحب نہیں مانے۔ سرحب کہا یہ کہا۔ یہ کیا اور دو ہوگا۔ ایکن آپ فرما تے ہیں، کچھ پرواہ نہیں۔ مرحب کہا گیا۔ ترج و زیادہ ہوگا۔ ایکن آپ فرما تے ہیں، کچھ پرواہ نہیں۔

جنانج فادی صاصب قدمت میں عامر ہوئے ادر عرض کیا۔ اُجھا ہوتا کہ مبحد کے دو حصتے ہو جانے۔ ایک بیچے اور ایک اُدیر نے کے حصتہ میں مرا قبہ والے بیچے جاتے ریا آرام کرنے والے کر لیتے ، مُرْد فانہ ہو جانا ۔ آب بیس کی کر فرمانے گئے ۔ قاری جی ۔ کس نے پہلے پی تخویز بین شن نہیں کی ۔ ورن پر بات اور تجویز بین ندیدہ ہے ۔ چنانچہ اسی دقت مستری کو بلوا با۔ قاری صاصب یہ تجویز کرتے ہیں ۔ اِسی طرح تجویز کی جائے۔ بار لوگ بیٹھا کریں گے ۔ مُراقب موں کے در مراقب

حضرت القلئ حضرت قبله مياصا كيظمين

حصرت قبل میاں صاحب رحمت الله علیہ کو حضرت بیر بلوی کے ساتھ دیل اُلفت و محبت تھی۔ بونکہ مرد آدھ رات کی اِستعداد بہت بلند تھی۔ اور دونوں دونوں استوں کے الک مرتبی ایک دومرے سے الگ ماتھی اُک سے تشریع وکو بین بین کامل اِستخراج ۔ اور کوئی نسبت بھی ایک دومرے سے الگ ماتھ دونوں ورن ورن بین مرد تونسبتوں کے ساتھ دونوں ورن ورن ورن ورن بین مرد تونسبتوں کے ساتھ دونوں کروگوں کا بکسال نعلق تھا۔ بہی وجر تھی ۔ وصرت قبلہ میاں صاحب جو مرت اعلی براوی کا فرائد تھا ورائد کی الفاظ الکا لیے۔ کا ذر مرموقع جنب ذکر خبر آنا، تو سے اختیار مجت کے الفاظ الکا لیے۔

مهلی ملافیات: جُب سلی بار حفرت قبله میاں صاحب رحمت الدُّعلیہ نے تناہی جدیں حضرت رحمت الدُّعلیہ میں بار حفرت الدُّعلیہ میں کو دیکھا کہ آ ب کھانا کھار ہے تھے۔ اور گھیا لیکا تھا اور سالنہوں والا تھا۔ آب ابنی الگلیوں سے گھیئے کو نلاش فرمار ہے تھے ۔ توجب بھی حفرت فبلہ برلوئی کا ذِکر کرتے تھے، قویہی صورت بیان فرماتے کہ ان کا کھانا اور کدّو کے سالن ، الگلیوں کے عظہر نے سے تو اُن کی وسعت و لایت بیس کوئی فرق نہیں آنا ۔ بعنی دیکھ کرھی بہی معلوم ہوتا کر شہنشاہ و ولائت ہیں رجُب میں خود حاصر ہوا ، تو آ ب نے بہی الفاظ دہر لئے ۔ بھے دیکھ کر اِنٹی خونٹی یا کہ مخلف سے خود فرمایا کرتے تھے ۔ اور جب مجبت امنڈ آنی توسین میں خود فرمایا کرتے تھے ۔ اور جب مجبت امنڈ آنی توسین میں ہوتی ہے۔ میں موق ہے۔ بار بار بہی الفاظ فرمانے ۔ اللّٰ الگلیم اُسی مجبت المنڈ آگلیم اُسی مجبت بیں ہوتی ہے۔

یه بی فرمایا کرتے بوب سے صرت ماحی کو دیکھا تو حفرت کی صورت میرے دل میں بیٹھ گئی ۔ اُور ہر وففت حاضر ۔ اِس مجنت نے ایک بار ایپنے مرشد کے سامنے بے افتیار حضرت کے اُوما ف نثر وع کرد میے ۔ پیرومرشد نے فرمایا ۔ میاں نشیر محد اینے بیر کے سامنے کسی دُومر سے بزرگ کا ذکر کرنا اچھا نہیں ہونا (کیونکہ بزرگ کو اینے مرید سے کسی کی تعریف مینے سے فیرت بدا ہوتی ہے)؛ تو آپ نے بے ساخة فرمایا کہ دریا کو دریا کہنا کون سی بے ادبی سے ۔ اِس بیر حضرت امیر الدین خاموش ہوگئے۔

تاری الدیخش صاحب کی ذاتی ملاجرت می خردشی و لیکن ان کوادر مسونی مخرد المی مزده هی و لیکن ان کوادر مسونی مخرا برایم ماحب کوچو دروم قرب حضرت میاں صاحب سے حاصل نفا و ده و نیاشے باران طریقت جانتے ہیں کو خرقا می از خراس کی دج مرف ملاجرت ذاتی خرقی ، بلکہ حضرت فیلم مربوی می مجتب والن داتی کی وجہ سے نفا ۔
ہربادی می مجتب والن ذاتی کی وجہ سے نفا ۔

غرمن جو بھی حفرت میاں مادیت کی خدمت بس حفرت بر طبوی کا تعلق دار کیا، اسی پر دارفتہ موجانے۔ اِنفلاب بس مکھا گیا کہ خبر لوال کا ایک موجی حفرت میاں منا کی فدمت بس گیا۔ اس نے جب دریافت کیا۔ میاں کس سے طبتے ہو، تو اس نے حفر کی فدمت بس گیا۔ اس نے جب دریافت کیا۔ میاں کس سے طبتے ہو، تو اس نے حفر کا نام لیا۔ آب بے اختیار مو گئے۔ آب کو إن آنکھوں سے دیکھا نتیا۔ عرض کیا۔ جی ہاں۔

بھر فرمایا، دیجا نظا؟ اس نے عرض کی ۔ جی حضور۔ فرمایا ، بھر یہ کیا دلینی دفع قطع سنت کے مطابق نہیں اور دارا مھی تراشیدہ ہے )۔ اِس براب کوسنیت فلق ہوا۔ جس کی دجسے اس بیجار سے پر برلینانی دارد ہوگئی۔

اکٹریاران طریقیت سے فرمایا کرتے ،کہ صفرت کے روضہ برجایا کر دیصوصان الوگوں کو جو اس علاقہ کے رہنے وا ہے ہوئے۔

ایک بارمولوی عبدالرسول معاصب خوردجن کا تعلق حضرت مبال ماخت نظا عافری سے پہلے حفرت کے روضہ پر آسے ۔ فاتحر پڑھا۔ بھر ننر فیور حاضر موسئے ۔ حاصر موسئے ۔ حاصر موسئے ۔ خاصر موسئے آج تو تمہار سے سے حصرت مرتصلے حاصے کی ہو آ رہی ہے ۔ مُولوی نور محدّ جاند ہوری با ان کے تعلق دالے بھائی ایک بار حضرت کی خدت حاصر موسئے اُدر خیال میں آیا ہے بھی حضرت کی خدمت میں آنا ہے ، اس بر حال وار دموجانا

ما مرسوسے اُدر خیال میں آبا ہو بھی حضرت کی خدمت میں آبا ہے، اس بر حال وارد ہوجاما ہے۔ بئیں کننی بار آبا اور کچھ نہ ہوا۔ آب نے جسط جواب دیا کہ میاں سب کچھ ہوسکتا ہے۔ بیکن ادب بھی تو چاہیے۔ بعنی حضرت اعلی برطوی ہم کا ادب کمحظ رہے۔ اِس تیان دمجہ تن کے ایک دو اور واقعے صوفی پراغ دین صاحب کے ذکر میں بیش کروں گا۔

ا مسرم بسیاسان سالفت می فرکت فاری صفا ایک بارئیس قاری صاحب سے ہمراہ فیض بورجار ہاتھا۔ جب گاؤں قریب آ فل من کی اسم وقد میں حالت تھی تنا کہ جس عور میں درواز سے مرکعاتی منظر آئی

گیا، میری نظردور نک اس وقنت جاتی تقی . تو ایک حبید عورت درداز سے پرکھٹری نظراً کی اور سم جلتے جانے تھے ۔ جب کچوفریب آسٹ، تو تورت اندر جلی گئی۔

خورسے جھاکتی ہوں ہیں ہے کہ ادائیں بھی ورت جو اور جس کی ادائیں بھی و ورسے جھاکتی ہوں ایک فاری میرے دل ہیں ہے کھٹاکاس و فنت اگیا کہ یہ عورت کیوں اندر جلی گئی معلوم ہونا ہے کہ فاری معاوب سکے خوف سے جگی گئی ہے۔ ورد حسن وجمال جھینا کیسے لیسند کرتا ہے۔ آخر بئی نے مدریا فنت کیا ۔ نوکہا ۔ ویڈی تھی ۔ پڑا نے دسوم کے مطابق بعض فصبوں میں گانے والی رہا کہ تا تھیں فوراً فاری صاحب کے حقیقی نیک ہونے پر نور جو ہوگئی ۔ کہ ذرا بھی ان کے اخلاص و مجسوب بی افران میں کا وریف میں کی دور سے اور فریس میں ہوتی تو یہ اتنا خوف عورت دکھاتی ۔ اور بہی غیرت دینی تھی ، حیس کی دور سے اور فریس میں ہوتی تو یہ اتنا خوف عورت دکھاتی ۔ اور بہی غیرت دینی تھی ، حیس کی دور سے

حضرت اعلیٰ بیربلوی اور صرت نبله میاں صاحب ان کومتیا آ دمی خیال کرتے۔ اُوران ہیہ مہر ہاتی فرمانے۔

امتحان؛ ہرایک آدمی کی آز مائش فروری ہے۔ اور ہرایک کاکسی وقت امتحان ہوجانا کیونکہ ولنداو منک مراستی از قرآن حکیم میں کھلے الفاظ میں موجود ہے۔

قاری ماحب کی غیرت دینی شهور تقی د اور برسے اور مکار آدمی ولی نفرن تی افرن تی وی نفرن تی وی نفرن تی وی نفرن تی و قاری خلام رسول کو بیاری لاحق موگئی د وه

میں میں میں میں ہوجاتے تھے۔ فاری صاحب نے دم کرائے۔ تعوید گذاہے ہے بیکن عیم مرنس برھناگیا ، جو س جو ک کو اس دو اکی

سر کسی نے قاری صاحب کوکہا ربیجن ہے اور مفون ہے۔ اِس کے نکالنے والے جوبر سے موتے ہیں۔ وہ وصوالی بجاتے ہیں ، اور گیت گاتے ہیں ۔ جنانج جب کوئی طراقیہ نرم او اسی برانز آسے والانکہ جب کھی میری ان کی ملاقامت ہوتی تھی، توسکی کہتا تھا۔ ہمارہ علاج جامة ملاج كى طوف توجرند دينے - ان كے دل من يد مي كيا يون ہے - اخركسى كے ذراجان چوہروں کو بلوایا ۔ بیجے کوما منے بھا، انہوں نے دھوںک اورگیتوں سے پیلے مال دلوایا، تھر عن بجوت كو بالركيار اور قدرت فد اآرام دسكون بعي سوكيا. اورجب بي عافز سوا، اور محص ملے۔ تو خود کہا کہ غلام رسول کوجن تھا۔ اور اسی طرح جلاگیا۔ میں نے بھر بھی کہا کہ وہ بیارتھا۔ فرمایا نہیں۔اُب کی آرام ہے۔ میکن کچد مذت کے بعد بھیر بیما رہو گیا۔ فاری صاحب بھی بیمار سفے۔ میں فیصل ہور کیا مکیم فتح محد، حضرت میاں صاحب کے ایک خادم میرے ہمراہ تھے۔انہوں نے کہا کہ میں فاری صاحب کا اور غلام رسول صاحب کا علاج کرنا ہوں بینانچے قاری غلام رسول مادب كواس نے جلاب تروع كيے اور غالبًا قارى صاحب كا بھى ہى علاج تجويزكيا۔ قارى صا توسمن المسلط سم سے دور مو گئے ۔ لیکن غلام رسول سمیٹ کے لئے اِس علاج سے حت اِ بوكيا -كيونكم الدرون رك وركيت على كني تقى كتير جلالون سے ماده خارج موكيا-مرض کی ابتداء دریافت کی گئ تومعلوم موا کرکسی وقت قاری غلام رسول نے مُولى كھالى تھى ، اسى بيدئستى بى لى ، أب صاف رازكھل كيا كركيوں مرض بيدا مولى تھى ۔

بہرصورت بہت نیک آدمی تھے۔ اُدراینا نمونہ آب تھے۔ حصرت کی نظریال تھی۔ حیس بریم ی ، دہی بیکا ایما ندار ہو گیا۔ اُدر پیرعمر مجر کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اُپنے کرانے دبین برقائم رہا۔

صوفی محدابرا بم صاحب فصوری

معنرت قبل المبين بير دمر شد معنرت علام محى الدين صاصب قعودي كم مزار برجئب كبهى جائز من المعنى بير دمر شد معنرت علام محى الدين صاصب قعودي كم مزاد برجئب كبهى جائز مفة عشره سے زيادہ بوتا ۔ برجئب كبهى جائے تو كئى كئى دن قيام رمہنا تھا۔ اكر مفت عشره سے ذیادہ بوتا ۔ وليسے بھى دہ مرزمين ائس وقت مردان كامل سے خالى تھى ۔ إس ليے حضرت

اعلی برمبوی اینے سینسد میں مُنفردمستی تقیں کوئی دُومرا برابر کا تفا بھرقصور تزریف کاخطّ باک ،جو میشند سے طریقت کامرکز جالا آیا کیونکرطریقت کی بیاس سے خالی رہ کتا تفا۔

چنانجیمفرت اعلی بربلوی رحمة الندعلیه کاعردج کمال بربروا۔ اُور زائر بن مردو نرک کاقبرستان تک تانا بندھار ہما نفا فصوصاً مبح وشام ایک دنیا آتی جاتی تھی ۔ پُونک قبرستان فاصہ نفریاً میل سے زیادہ تھا۔ اِس لئے پرسلسلہ لمبی قطاد میں نظر آتا تھا۔ ما جی جبریٹ الندھا حیث : حاجی حبیب الندھا حب کے فاندان کے اکثر افرادہ جو گردے کہلاتے تھے ، آب کے سلسلہ عالیہ میں داخل ہو گئے ۔

لنگرفان کا اِنتظام : حاجی صاحب کے بینوں بھائی بھی ان کے سربھائی تھے۔ وہ اسے اپنے کا دخانوں اور منڈی میں معردف رسنے ۔ حاجی صاحب تمام کے ذمردار تھے۔ لنگر کا اِنتظام خانقا معلیے میں می نقشیم مونا۔ آب بمع خدّام شہر میں نه آنے ۔ شب وروز دہیں تھی مرہنے ۔ میں میں میں نقشیم سربھنے ۔ اوراکز خانقانوں میں معرف میں ماوی ساوب کو ابتدا و طریقت کے ساتھ مناسب تھی ۔ اوراکز خانقانوں میرجانے کامعمول تھا۔ مراقبہ میں یا خواب میں ان کو معلوم ہوا تھا، کہ تمہادا بیرحافظ دعالموادرادی

حضرت اعلے بیربلوی نورالڈمرفدہ کے وصال کے بعدجُ ب صوفی مخدابرامیم صافقہ نے۔
فائخہ کے لئے بیربل آئے نو اس و قست حضرت البامیاں صاحب رحمنہ اللہ علیہ بھی سافقہ نفے۔
غالباً بہ فافلہ نیس آ دمی کا تھا۔ لیکن کم بی کو پر معلوم مزنفا، کہ ان میں ایک ایسا شہ باز طریق ت ہے۔
حب سے دُنیا ہم ایست یا ہے گی۔

حضرت تبربلوی کے سنت دمین ندو می ان ایام میں زیادہ تر تھور شریف رہا کرتے تھے۔
مولوں بزرگوں بیں نسبت اتخاد کا بل تھی یہی وج تھی، کہ وُہ حضرت مونی صاحب کے مالفریاں صاحب بھی تشریف سے گئے۔ و یسے حضرت اعلی کے دخم خوردہ مجت بھی تھے۔ اور بہشت حضرت ببربلوی کی یافت ندکروں میں زندہ دکھا کرنے تھے۔ حضرت موفی صاحب سے اکثر حالات مضرت ببربلوی کے سنتے دمین نف ہوگیا میں نندہ کی انتخاب کی یافت ناشغف ہوگیا مفاد کی استدعا ہوتی تھی۔ مفارت ببربلوی سے آب کے حال دقال میننے کی استدعا ہوتی تھی۔ ان کا تقاب و بیار کیا کر سے تبربلوی وحمت الدعلیہ کی وجہ سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ وبیرت آب کوب ندھی۔ کی وجہ سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ وبیرت آب کوب ندھی۔ یہ وبیرت آب کوب ندھی۔ وبیرت آب کوب ندھی۔ کے حالت ببربلوی وحمت الدعلیہ کی وجہ سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ وبیرت آب کوب ندھی۔ کی وجہ سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ وبیرت آب کوب ندھی۔ کی وجہ سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اور وجب صورت فیلہ میاں صاحب کی ولائمت کا آفتا ب

بہرصورت بہت نیک آدمی نظے۔ اُدراینا نمونہ آپ تھے۔ حصرت کی نظریا تھی۔ حس بربڑی ، دہی بیکا ایما ندار ہو گیا۔ اُدر پیرعمر مجرکسی فرقہ کی طرف متوجہ نہ ہوا۔اُپنے کہانے دبین برقائم رہا۔

اولاد: اینی اولادکا ان کواکر فکر دہا تھا۔ براے لڑے قاری فورالحسن کوحفرت میاں ما، رحمت المنظیہ سے بعدت کرایا تھا۔ حضرت حزمایا کرتے تھے، موسوی مشرب ہے۔ سادہ آدمی تھے میکن بفضلہ کھی نظیم سے بعدت کرایا تھا۔ حضرت حزمایا کرتے تھے، موسوی مشرب ہے۔ سادہ آدمی تھے میکن بفضلہ کھی نظیم میں رما ہے۔ دومرسے لوسکے علام رسول تھے۔ وہ اپنے پرانے اصلی واس

جدراله منقيم بن و صوري و صوري . صوري . صوري .

مصرت قبله لبینے پر دمرت علام محی الدین صاصب قصوری کے مزار برجئب کبھی جا۔ تنے تھے تو کئی کئی دِن قیام رہنا تھا۔ اکٹر مہفتہ عشرصسے زیادہ ہوتا۔

ویسے بھی وہ سرزمین اس وقت مروان کامل سے خالی تھی۔ اِس سے حضرت اعلی بیر بلوی ایسے سید میں مُنفر دمستی تھیں۔ کوئی دو سرا برابر کا تھا۔ بھیر قصور تزیر لفیہ کا خطر اک رہ دسمن سے طراق میں کے جال ایک کا طراق سے کا میں میں ایک می

باک ،جو مهینه سے طرافقت کامر کز جلاآ با کیونکرطرافقت کی بیاس سے خالی رہ کتا تھا۔ جنانج بحضرت اعلیٰ بربلوی رحمة التدعلیہ کاعروج کمال بربہوا۔ اُور زائزین مُردو

زن كاقبرستان تك تانا بندهار بهما نقار خصوصاً صبح وشام ايك دنيا آتى جاتى هي رميونكه

قرستان خاصہ نقریباً میل سے زیادہ تھا۔ اِس لیے پیملسلہ لمبی قطار میں نظراتا تھا۔ ماجی صبیب السرماحی ن عامی صبیب اللّٰدمادی کے خاندان کے اکثر افراد، ہو

ر المات المات المات المات الماليدين داخل موكمة

معلے میں میں مقسم ہونا۔ آب بمع فدام شہریں دانے۔ شب دردد دہیں تقیم رہنے۔

بَرِجِينَ ؛ حَفرت مونى صاحب كوابنداء طريقت كے سائف مناسبت تقى ، اوراكز فالفائد برجانے كامعمول تفار مراقبر من با خواب ميں ان كومعلوم موا نقاء كه تمها ما بير حافظ وعالموادد اى حضرت اعلے بیربلوی نورالڈ مرفدہ کے وصال کے بعد جُب صوفی محمد المربیم منا فاتحہ کے لئے بیربل آئے نو اس و قدت حضرت فبلیمیاں صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ غالبًا یہ قافلہ نیس آ دمی کا تھا۔ لیکن کسی کو پر معلوم نہ نھا، کہ ان میں ایک ایسا شہ باز طریق سے جب حب سے وہ نیا ہدایت باسے گی۔

حفرت تبلیمیاں صاحب بھی ان ایام میں ذبادہ تر فقور شریف رہا کرتے ہے۔
دونوں بزرگوں بیں نسبت انجاد کا بل تھی یہی دوج تھی، کدوُہ حفرت مونی صاحب کے ما فذبان
صاحب بھی تشریف ہے گئے ۔ و کیسے حفرت اعلیؓ کے زخم تورد و محبّت بھی تھے ۔اور بہشتہ
حضرت ببربلویؓ کی یاد تذکروں میں زندہ دکھا کرتے تھے ۔حفرت مونی صاحب سے اکثر حالات
حضرت ببربلوی کے سنتے دم منے تھے ۔ اور حضرت بربلویؓ کے حالات سے انتانسخف ہوگیا
تفا ۔ کرحفرت ببربلویؓ کے ہر منسلک سے آب کے حال دقال سننے کی اِستدعا ہوتی تھی ۔
ان کا تقا ۔ کرحفرت بربلویؓ کے مورت قبلہ میاں صاحب سے دلی مجتت تھی ۔ ان کا تقاب
دربیرت آب کولیے ندھی ۔ کے حضرت بربلوی دھتہ النہ علیہ کی دج سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔
ایکن یہ بارد محبت برابر برم حتی دی ۔ اور جب حضرت قبلہ میاں صاحب کی ولائمت کا آفتاب

نصف النهار تک پنها اور بها مجرت ادر بهای از در بهای از در بهای از در بهای از در بهارامالهای مابین را در کوئی تبدیلی شرونی رجئی ماحیب آجات تھے تو حفرت کاچهره فزال موجاتا تھا۔ اور صونی صاحب کی ہرادا لیسند تھی۔ بے تکلف دوست تھے رشاہ وگداس محبست میں ایک بیالہ مجتت بی دے موستے تھے۔

فرامس المام ماجی جدیث الدی می قصور تراف ما فریخ انفا مونی ماحب بی کیان انظام ماجی جدیث الدی کی است می می الدی کی است کی الدی کی است می الدی کی مفرت اللی کی است می الدی کی مفرت اللی کی مفرت الدی کی مفرت اللی کی مفرت اللی کی می است کی مفرت اللی کی می است کی می است کی از می کی ا

جُعب بین بغرض نلاش وعقیدت ایک بارها فرهدت حفرنت سید محد ماوپ رحمت الله مارد الله من الله من

اسلامبہ کا بچ میں ملازم نفا۔ اپریل کی رخصنوں میں جُب کئی پردفلیروں کے ساتھ گاولی ہیں موارسوسے تو گوروں سے چواب ہوگئی۔ با دجو دیکہ پوللیس کو المسلاع دی گئی لیکن کسی بوللیس افتیسرکو درست اندازی کے خلاف سامنے ہونے کی ہمنت مہموئی ۔ بادیس افتیسرکو درست اندازی کے خلاف سامنے ہونے کی ہمنت مہم ہوئی ۔

بیکن لامور پنجا تو گوجرانواد می فساد موجیا تقار دو دن کے قیام کے بعدی فعد در نسریف بنج گیا مرسے جا حفرت محرسی کنتی ہم تت موتی ہے۔ جھے مارت الام سے مجھوف نرموا میرسے جا حفرت محرسی معاصب ماجی صاحب کے رشتہ دارگار خاتم دارگار خاتم دو بہر دار کے جہان تھے۔ اعلی عزت کے دہ مرد یہ تھے۔ مجھائی ساتھ نے گئے بیکن بعد دو بہر دار کے جہان تھے۔ اعلی عزت کے دہ مرد خواب کرنے کی کوشن کی گئی۔ ہوائی جہاز آنے دیاں جو ای جہاز ای جہاز ملک میں بہت کی تھے۔ موسے دن ان کے در یہ خاکم طاہور کے بل گئے اور اس دقت مام میں دور سے اور اس دقت موالی میں بہت کی تھے۔

شہری کوسٹین پر تفتیش کے لئے لا رہے تھے۔ لیکن مجھے کوئی ہوش ما آئی۔ لاہور جی اللہ میں میں کوئی ہوش ما آئی۔ لاہور جی محد سعید صاحب کے ساتھ بہنیا۔ وہ قوبذراجہ ملم میں شرنیور شریف کے راست مینج گیا۔ وہ او بذراجہ ملم میں بلاٹکو ط کے گرات مینج گیا۔ وہاں فساد زوروں پرتفا۔

بچراہے مطلب کی طرف جاتا ہوں صوفی ماحب ان دنوں تصور شراف کے ایک مشہور صوفی سنجور صوفی سنجور صوفی سنجور صوفی سنجے۔ اور ہرآ دمی ان کی عزیت کرتا تھا۔ وہ کئی بافی بھی کریتے اور اسی دفت خادموں کو توج بھی دینے نئے۔

بچرجی دوباره میں ایک بار شرقپور شریف گیا اور مسبدهاجی رانجا دائی میں مفیم رہا۔ اور مونی ما حب اور ان کے مرید مافظ علام حمین خدمت گزار تھے تیمیری دفیونب مافیر مواتو مونی ما حب کو اپنا عندیہ کھکے طور پر عُرض کر دیا گیا کہ دعا کریں کہ کوئی بزرگ بل جائے ، حب پر میری طبیعت بیط جائے ۔ چنانچہ دائسی پر حضرت کی خدمت میں حاضری ہوگئی۔ اور وہ بی کا موکر رہ گیا۔
مرد فنور کی حاضری ہو ، ایک بارؤے میں حاضر موا ، تو رخصت اور اجازت بئ

مر فرنور کی حاضری مید: ایک بارجُب بین حاضر مها، تو رخصت ادراجازت جب چاسی، تو حفرت قبل رحمت الله علیه نیز مایا یکیا جلدی ہے؛ عرض کیا یم بحث گراداکرنے کاخیال ہے ۔ فرمایا ، کیا یہاں جونہیں مونا ؟ غالبًّ بهذه یا انواز صوفی صاحب تشریف لکے اکدوب ملا فات کے سے بالافا نہ پرصوفی صاحب بیلے گئے تو آب نے دیکھتے ہوئی فی صاحب کو کہا کہ ماجزادہ صاحب کو بلے ۔ غالبً میں اندر بیٹھا تھا۔ آب نے فرمایا . جاؤان صاحب کو بلے ۔ فالبً میں اندر بیٹھا تھا۔ آب نے فرمایا . جاؤان سے بہو ۔ وہ آھے ، بلے ۔ بدرجیب آب تن مریف لائے ، تو فرمایا ۔ جایا تفاکہ صوفی صاب

آب میری ما متری سے بُہُت نوش سفے ، اور رُہے۔ آب کا خال نظا بربل شریف کی خانقاہ از سرنو زندہ ہو۔ اُدر اِسی خیال سے آب ہم بان ہوئے۔ مُونی صاحب با وجودائن پڑھ مونے کے معلوبات تصوف کا خزید تھے۔ اِسی وج سے اُب حضرت میاں صاحب رحمۃ التّر علیہ کی و فاحث کے بعدایک و فرید ہے باباب حضرت با صاحب کے حالات کا لیکھ دیا جس کی ترتیب کا مجھے نشرف حاصل ہے۔ انحفرت کی دفات کے بعد جب تصور حاصر بوا ، تو آب نے جھے کہا کہ ہیں سے کی میں اور نہیں طابخ اور نہیں طابخ ای کی می اور نہیں طابخ ای کی میں اور نہیں طابخ ای کی میں اور نہیں طابخ ای کی میں سنے کہا میں حاصر سموں میں مسودہ گھر ہے آیا ۔ کی فریادہ تر تربیب مد دستے گئے اور کی خابد اشریس نوسط کچھ دسے دستے گئے اور کی عنوانات لکھ دی ہے گئے اور مقدمہ حال و قال کے نام میکھ دیا گیا ۔ اور کئی سالوں بعد طبع مولی ۔ آب در دبارہ مسربارہ طبع موسکی ہے۔

آب قصور میں وصال فرمایا ۔ مخلصین کی ایک جا مت جود گئے۔ ان میں کئی ایسے صالح آدمی ہی د مکھنے میں آئے ۔ لیکن نود آ فری نشان آب ہی ہتے ۔ یعدمیں کوئی ان کامسندنشین نہیں ۔

ماجزاده حفرت سيد محدشاه صاحب رحمة التُوعليه حجزت عبدالرمول ما كيد والسعا المراده حفرت عبدالرمول ما كيد والسعا اورتاه ما حب غلام حسن نناه سابى دال والول كيد ما جزاد الدساقة. آب در بهائ خفيق في في در ورس معائي ما حب كا نام سيدا حد شاه صاحب نفاء وه وكالت يرده الور بوسط و دومرسان كي شادى بجي حفرت شاه الوالخير ساه ما

رئمة التدعليه كى دخرنيك اخرسيه بي -

سیر مرز شاہ ما حب کی شادی علی پورسیدا منصل ہے ہوئی تھی۔ شاہ ما حب کے اجاد نو ما میوال فیلی شامیور رہ کرتے تھے یکی شہر سے آب کے والد صاحب کے استام تصور شراف موگیا جب کرح مفرست عبدالر سول صاحب وصال یا گئے۔

شاہ صاحب بڑے داخلہ کے بعد مولوی فاضل کے اِمتحان سے فادغ ہوئے ، تو آبائی سلسلہ کا خیال یا بُولوت کا بچے کے داخلہ کے بعد مولوی فاضل کے اِمتحان سے فادغ ہوئے ، تو آبائی سلسلہ کا خیال یا بُولوت صابح تھی بہت ہو تا کہ میں مقاکہ اپنے نے نسبلہ کے ہی برگ سے بعیت ہو جا کہ میں ہو ہو گا کہ اپنے نے نسبلہ کے ہی برگ سے بعیت ہو جا کے ہور ہوار اللہ علی مربولوی رحمۃ اللہ علی مولانا و مرشد نا قبله غلام محی ہو ہوارے حضرت اعلی مربولوی رحمۃ اللہ علی مولانا و مرشد نا قبله غلام محی اللہ ین صاحب کی خانقا و معلے پر اکٹر بارہ در ن قیام بھی فرایا کرتے۔ صاحب ادہ صاحب بھی آب کی فیرمین میں جا مولوں کے بہر صورت صاحب کی نظر مبارک جھزت اعلیٰ کے مولوں کے بہر صورت اعلیٰ کے مولوں کے بہر کو مال بھی ہوچکا ۔

شاہ ما و کے تیام بھی ، جب کھی آجاتے ، توبلا تکلف کئی دِن تیام راکز ناتھا۔ ای جردیں ملہ نے تھے ، جو میرے والدھا حب کے تقرف میں تھا اور سجد کے جو بسٹرتی جائے۔

## الوارخوري

حفت رمولانا دمر تدنا خواج عرب الام مرضی دجمنز الله علیه کے حالات دندگی پر شتمل بہدی ادر مستند سوائے حیات « النوادی وقف میم "
دندگی پر شتمل بہدی ادر مستند سوائے حیات « النوادی وقف میم "
جسے مولوی عبدالرسول معاحب مرحوم ساکن بجھر باریت نہایت محنت اور شوق سے بحق اور طبح کروایا تقا عرصہ درا زسے بیر کمآب نابید بھی عقی ۔ جب دسال بہلے دارالعلوم عطا بھیر نلی کے مہتم جناب قاضی محروف اصاحب نے اسے دو بارہ طبح کرایا تقا ۔

مردف اصاحب نے اسے دو بارہ طبح کرایا تقا ۔

استار تا باری کر بیر بل منے ربیات مندوں ان ماری کو بین فریدا ۔ ایس سے اس کناب کو بیسند کیا اور کافی تعداد میں فریدا ۔ ایس سے دو بارہ طبح کرایا میں فریدا ۔ ایس سے دو بارہ ایس کان سے کہ برا میں ماریا ۔ ایس سے دو بارہ ایس کان سے کہ برا میں ماریا ۔ ایس سے دو بارہ ایس کان سے کہ برا میں ماریا ۔ ایس سے دو بارہ ایس کان سے کہ برا میں ماریا دو ایس کان سے کو برا میں میں ماریا دو ایس کان سے کو برا میں ماریا دو کی کان کیا کو برا میں میں کان سے کو برا میں کان کے کان کان کے کان کیس کی کان کان کیا کہ کان کیا کہ کان کیا کہ کان کان کان کیا کہ کان کیا کہ کان کان کے کان کان کے کان کو برا کان کان کیا کہ کان کیا کہ کان کیا کے کو برا کان کان کیا کہ کان کیا کہ کان کان کیا کہ کان کے کان کو برا کیا کہ کان کیا کہ کان کیا کہ کان کان کو بیستان کیا کہ کان کان کیا کہ کان کان کیا کہ کان کان کان کان کیا کہ کان کان کیا کان کیا کہ کان کیا کہ کان کان کیا کہ کان کیا کہ کان کیا کہ کان کیا کیا کہ کان کیا کہ کیا کہ کان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کان کیا کہ کرا کیا کہ کان کان کیا کہ کان کیا کہ کیا کہ کان کیا کہ کان کیا کہ کیا کہ کان کیا کہ کرن کیا کہ کان کیا کہ

استان عالیہ بہر ال مسر بھیت ہے الادمت مندوں نے اس کناپ کوبیسند کیا اور کافی تعداد میں فربدا - اِس نا باب کناپ کی بیمین اور کافی تعداد میں فربدا - اِس نا باب کناپ کی کچھ کابیاں وارا تعدم تلی ضلع نوشناپ میں موجود ہیں ۔ حیس کسی کوفرور ن بوجس نویل بینز برخط لکھ کروہ سے کہ کروہ کس کی کروہ کا کرسکتا ہے ۔

. هنجانب

"فاضى الهمر رض اناب بهتم وإدالعب ومعطاتية نلى ضلع نوست

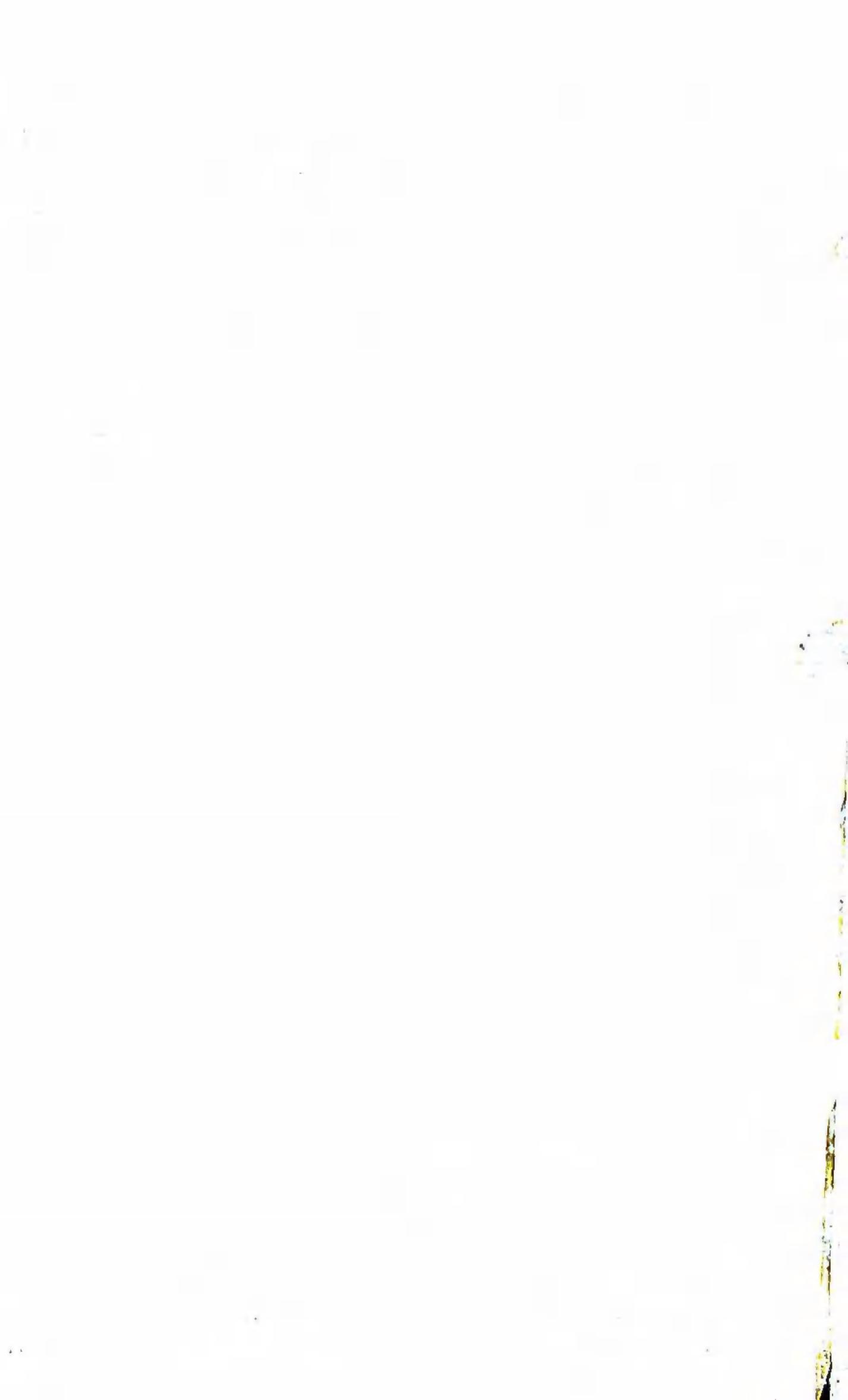



